

# جماعت المل حديث الزامات كاحب ائزه

رب: ابوز يد ضمير



قَالَ نَصَالُ: ﴿ يُمَانِّهُمُ اللِّينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُو فَاسِقُ بِمَا فَسَيَنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِحَهَدَلَةِ فَنُصْبِحُوا عَلْ مَا فَعَلَتُمْ مَنْدِمِينَ ﴾

جماعت ابل مديث پر الزامات كاحب ائزه

رتيب

المعالمة الم

صوبائي جمعيت ابل حديث مميي

### حقوق طسمع محفوظ بين

كابكانام : جاعت الل صديث يرالزامات كاجازه

رتيب : الولايد عمير

سن اشاعت : ومبر العام

منحات : ۲۲

[0000] : 0000

ناش : صوبائی جعیت الل صدیث مبی

### (== 2 ===

- وفتر سوبانی جمعیت الل مدیث جمین: 14 15 . چوناوالا کمپاؤید مقابل بیب بس و پو.
   ایل بی ایس مارگ . کرلا (ویب ) مجمی 400070 یلیفون: 26520077 و 222-26520077
- مركز الدعوة الاسلامية والخيرية ، بيت السلام كمپليكس ، ذو المدينة النگش اسكول ، مهاؤناك ،
   كصيدُ شلع : رئا گري -415709 ، فون: 4455-26465
  - جمعيت الل مديث أرث الجمول كا: 226526 / 225071 •

### فهرست مضامين

| 6  | عرض تاشر                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | مقدم                                                                                  |
| 10 | ملی غلط بنی: الل حدیث ایک نیافرقد ہے جوانگریزوں کی ایجاد ہے                           |
| 10 | ا _ الل حديث كامام في مؤتي إلى                                                        |
| 11 | ٢ ـ امام ابوصنيف زايني كامحاب كردور من الل حديث كاوجود                                |
| 12 | ٣- امام ابوصيف واليسي ك شاكر دابو بوسف والتسيكا الل حديث كي طرف ميان                  |
| 13 | ٣- امام بخاري ديشير الل حديث من سے تنے                                                |
| 14 | ۵ ـ امام احمر، بخاري اورواين المبارك رهيم الله ك نز ديك الل عديث الطا كف المنصور و بي |
| 17 | ٣_اسحاب الحديث بي الحرالية جي                                                         |
| 19 | دوسرى فلطفنى: الل حديث رسول الشراف في شان من كتنافى كرت بي                            |
| 20 | ا ۔ الل مدیث نی ساج اللہ اللہ کوآپ کے واقعی مقام سے بیس برحاتے                        |
| 22 | ۴ يەنوروپىشر كامسىك                                                                   |
| 24 | سويعلم غيب كاستله                                                                     |
| 25 | سم يتوسل اوروسيله كامسئله                                                             |
| 28 | تيسرى خلوجى: الل حديث محابرض الشعنهم كونيس مانة اوران كى ابانت كرتے ہيں               |
| 28 | ا ۔ ایل حدیث کے فزیک ایل حق وویل جونی مان یا اور صحاب کے رائے پرجول                   |
| 29 | ٢ محابيكو برا كبني والا نبوى لعنت كاستحق ب                                            |
| 29 | ٣ صحابة كرام ني سائيليالم كرمقابله يس خليف راشدكي بات بعي تيموز وية ست                |

|    | المامة الرويف بالزاملة كالمانية والمانية والماني |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | سمدائل عديث رسول الشرائيني كمقابله من كى كاقول تسليم نيس كرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | چۇتنى غلطانبى: الل حديث اولياءاللە كے متكريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | ا _ الل حديث كيز ديك اولياءكون ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 | ٢ _ ابل حديث كنز ويك علائبات ولايت كي وليل ثبين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | سم الل حديث كرز ويك نقص نقصان ويخ والدالله ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36 | ٣ ۔ ابل حدیث کے زور کی قیروں کی عمادت اور انہیں مجدو گاوینا ناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38 | ۵_اولیاءاللہ خودا کیے خص کے دھمن ہیں جواللہ کے سواد وسرول کو پکارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38 | ٧ _ الل حديث اولياء كي عمادت كوالله تك وينج كاوسيله يسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40 | یا نج یں غلوجی : الل حدیث ائمہ اربعہ کوئیس مانتے اور انہیں مگراہ کہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | ا ۔ امامول کے بارے میں اہل حدیث کا موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42 | ٣_ مجتبد ك فيعله مين خطاوصواب دونول كاحتمال موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43 | ٣- ابل عديث جمتِد كي اجتهادي قطامي اس كي جروي نيس كرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44 | ٣ يكسى ايك امام كي تقليد كے وجوب پر بھی بھى اجماع نيس جوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | ميم في غلط فنى الله عديث علما مكونيس مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46 | ا الل حديث لا على كي صورت مين الل علم مستحقيق مين عدد ليت جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46 | ٣ علماء کا د نیا ہے اٹھا یا جانا او گوں کی گمرائ کا ایک بڑا سب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | ٣ _ الل صديث قود قوامثات كي وروى كي برائي كرتي ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | ٣- اختلاف كافيعله كتاب وسنت كي روشي هي جونا چاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51 | ۵- اہل عدیث شریعت کے مقابلہ میں سی عالم کی بات سلیم بیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53 | ساتوی غلط بی الل عدیث کی دعوت کا مقصدامت میں اختلاف پیدا کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| _  | 🕳 جُمَاعت الْي مديث بِدَالَا المَات الأوام (و                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | ا۔الی صدیث کے زویک مرموم اختلاف وہ ہے جوئل کے مقابلہ میں کیا جائے                     |
| 54 | ٢-اختلاف امت ك وقت نجات اتباع سنت يس ب                                                |
| 55 | ٣- اختلاف امت كي صورت مين سنت كوتها منا آسمان كام نبين                                |
| 55 | ٣ ـ الل حديث كنزو يك فق بات كرنالازم ب جاب وه كرال كذر ب                              |
| 55 | ۵_منگرات کے خلاف بولنا ضروری ہے                                                       |
| 56 | ٧ ۔علوم دين كوخرا فات كى ملاوث سے ياك كرنا ضروري ہے                                   |
| 58 | آ هوي غلطيني: الل عديث اجماع امت كويس ما خ                                            |
| 58 | ا اللي عديث كرزو يك ثابت شده اجمال في ب                                               |
| 60 | ۲۔ بہت سے اجماع کے دعووں کی حقیقت محض گمان ہوتی ہے                                    |
| 61 | ٣- الل عديث كيز ويك قائلين كي كثرت جمت نبين                                           |
| 62 | ٣ _اكثريت فلطى ير موسكتى ب                                                            |
| 64 | نویں فلد بھی : اہل مدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں                                   |
| 64 | ا الل حديث كرو يك دين من قداد برى جرب                                                 |
| 65 | ٢ فيرمسلمون سي مجى بجلائى اورعدل كاسلوك كرتا جا ہے                                    |
| 65 | الل مديث كنزديك عاجي فل حرام ب                                                        |
| 66 | ٣- الل حديث كرز ويك كافر يرجى ظلم جائز نبيس                                           |
| 68 | دمویں بلاقتی : اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں                             |
| 68 | ا الل حديث كنزويك بلا تحقيق كمي يركفركا فتوى لكاناحرام ب                              |
| 69 | ٢ يغل برَحَمَ لِكَامَا اور فاعل بِرَحَمَ لِكَامَا وونو لِ اللَّهِ اللَّهِ حِيزِين بين |
| 71 | ٣ ـ الل حديث كرز ديك مجرم دو بجري كرواضح موجائ كر باوجودي                             |
| 72 | <b>デモン</b> リー                                                                         |
|    |                                                                                       |

#### عرضناشر

حق وباطل کی معرک آرائی از ل سے جاری ہے، لیکن تاریخ شاہر عدل ہے کہ هرک آرائی کی اس طویل تاریخ میں باطل کو بھی غلبہ وسر بلندی ، فقح و کا مرائی تصیب ند بوئی ، بلکہ بمیش اسے مند کی کھائی پڑی ، معرک آرائی کا تتجہ فکست وریخت ، پسپائی اور صرت و ناکائی کی شکل ہی میں ظاہر بموااور آئندہ بھی ہوگا ، جیسا کر ارشاد باری ہے: (بَلَ نَقُلْذِ فَ بِالْحَقِّى عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُلْمَ فَهُ فَوْلَ الْهِقَّ \* وَلَكُمُ الْمُوثِلُ عِمَّا تَصِفُونَ) بلکہ ہم حِن کو باطل پر دے بارتے میں توحق باطل کا سرتو از و جا ہے اور وہ ای وقت تا اور دوجا تا ہے تم جو با تیں بناتے ہو وہ تمباری لئے باعث خرائی میں ۔ [ الانبیاد: ۱۸]

آئ امت اسلامیے کی مجی بچھ بچی جالت ہے اہل حق کے ساتھ و نیا کے دیگر اقوام وہل کے شانب شانسالام کے نام لیواشرک و بدعات ، تغلید و تعصب اور جمود و تفطل سے توگروں اور تعقل پرستوں کی بھی سستیزی کاری اور معرک آرائی کا سلسلہ جاری ہے ، لیکن آئیس نا کا می اور ضرت کے سوانجی بچھ پاتھ نے آئے گا۔

ائیں صورت میں باطل پرستوں کا بمیشہ سے ایک شیوہ پر باہے کہ وہ جن کی روشنی کورو کئے کے لئے بے حب بہتان بازی ، الزام تراشی ، جمولے انتہامات ، شبہات واعتر اضات اور پرو پیکٹلروں کا سہارالیتے جیں تاکہ مثال شیان جن کواس سے چنظر کر کے اپنے ٹاپاک منصوبوں میں کا میاب ہوسکیس ، گرحق کے دائل و براہین اپنے اندر پھوالی فطری قوت و تمازت رکھتے جیں جن سے ان کے دہمل وفریپ کی قلعی کھل جاتی ہے ، بود سے الزامات کا فور ہوجاتے ہیں اور جن کے فورے ان کے منصوبے جمل کرخا کمشر ہوجائے جیں۔

زیر نظر رسالہ بھی کتاب وسنت کی روشن میں ایسے ہی دی الزامات وا تباسات کا جائزہ لیا گیا ہے جنہیں اکثر ویشتر تخافین جماعت افل صدیث اور ال کی جنی پر کتاب وسنت نگی دگوت ہے بھولے بھالے جوام کو بہکانے اور ور فالا نے کے لئے چیش کیا کرتے جی اور فاطافہ بیاں پھیلا کران کے ذبنوں کوچی ہے دور کرنے کی سمی نامسعود کرتے جیں۔ بیدرسالہ برادرم ایوز پر خمیر وفقہ الشرکا تحریر کردہ ہے جو کسی تھارف کے بھائی فیس جی میدان دعوت وتر بیت میں اپنی ایک شاخت رکھتے ہیں واس محدہ کوشش پر الشدافیس جزائے تیم عطافر مائے۔

امیر محتر مشیخ عبدالسلام سلفی حفظ الله کی تصویمی توجه اورارا کین جمعیت کے مشورہ سے شعبہ نشروا شاھے۔ صوبائی جمعیت الل حدیث ممبئی ہے اس کی طباعت عمل میں آرتی ہے باری تعالی ہے دعا گو ہوں کہ اس رسالہ کو مفید بنائے اور عوام الناس کو تنج اہل حدیث مجھنے کی توفیق عطافر ہائے ، آمین۔

الإعبدالله هنايت الله سنا بل مد تي (شعبة نشروشا عن صوبائي تبعيت الل حديث ممكي) (inayatullahmadani@yahoo.com) 17/ديجر 2013

مميتي

#### يهم الشاارحن الرحيم

#### مقدمه

إن الحمد الله تحمده ونستعينه وتستغفره، وتعود بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلامقال له، ومن يقائل فلاعادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريات له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } . (يَا أَيُّهَا التَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ أَيُّهَا التَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مَعْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَتُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* وَهُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلُولاً عَلَيْكُمْ وَيَعُولُوا فَوْلاً سَدِيداً \* وَاللَّهُ وَلَا سَدِيداً وَاللَّهُ وَلَوْلاً سَدِيداً وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالَكُمْ وَيَغُولُوا فَوْلاً سَدِيداً وَلَا عَلِيمًا أَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلاً عَلَالَكُمْ وَيَغُولُوا فَا فَاللَّهُ وَلَا عَلَالَكُمْ وَيَغُولُوا فَا فَاللَّهُ وَلَا عَلَالُكُمْ وَيَغُولُوا فَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ لَالْكُمْ وَيَعُلِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُكُمْ وَيَغُولُوا اللَّهُ وَلَا عَلَالُكُمْ وَلَا عَلَالُكُمْ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَالُكُمْ وَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ وَلَولُوا فَوْلاً سَدِيداً وَاللَّهُ وَلَا عَلَالَالْكُولُولُوا فَا لِللْهُ وَلُولُوا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالْمُ وَلَا عَلَيْكُولُوا فَا اللَّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَالُولُولُولُولُوا فَا فَاللَّهُ وَلَا عَلَالَالِكُولُولُوا فَا فَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا عُلِكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَالَالِكُولُولُوا فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ وَلَا عَلَالَالُولُولُولُوا فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عُ

أما بعد: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

کسی فردیا جماعت کے بارے میں دائے قائم کرنے یا فیصلہ کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک صورت بیہ کہ کتھ تھیں ایمان دائقو کی صورت بیہ کہ کتھ تھیں ایمان دائقو کی کا تقاضہ ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ کھیں بدگمانیوں کو حقائق کا درجہ دیتے ہوئے مجر اقتصب کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ بدشمتی ہے انسانوں کی اکثریت ای دوسرے داستے پرگامزن دکھائی دیتی ہے۔ اکثر لوگ حقائق دیتی ہے۔ اکثر

الله تعالى كافرمان ٢٠

(وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ يَمَا يُفَعَلُونَ)

اُن میں ہے اکثر کا حال ہے ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں ،اور گمان حق کے مقابلہ میں پکھ کا منہیں آتا ،اوراللہ تعالٰی ان کے اعمال ہے بوری طرح باخبر ہے۔[سرہ بینی: 36]

جس طرح دن کے اجائے کواند حیرا کہددیتے ہے وہ اند حیرانیس ہوجاتا اُسی طرح ذاتی رعبانات اور گمان نقائق کو ہدل نیس سکتے ۔عدل وانصاف کی راہ ہے جٹ کر کیے گئے فیصلے سچائی کوئیس ہدلتے لیکن انسان کی سوچ عمل اورانجام کو ہر باد کردیتے ہیں۔

کوئی آ دمی سامنے کھڑا ہواور ایک آ دمی آ تکھیں بند کیے اُس کی شکل وصورت اور نباس کے بارے بیس قیاس آ را ئیاں کرنے گئے تو کوئی بھی شخص اِس کو حقیق اور تھندی کا نام نہیں دیتا لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب المحدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے تو اکثریت ای طرز عمل کا شہوت و بینے گئتی ہے۔

کتے اوگ ہیں جوا بلحدیث سے محض بدگمانی کی بنیاد پر ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے اوگوں سے ہو چھا
جائے کہ کیا واقعی آپ نے اس چیز کی تحقیق خود کی ہے؟ جو عقیدہ یا اصول المحدیث سے جوڑا جارہا ہے کیا
خود آپ نے اُس المحدیث کی ذبان سے منایا پڑھا ہے؟ تو اُن سے اس کا جواب اثبات ہیں نہیں مانا
بلکہ اُن کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے کسی اور سے یہ بات سی ہے کہ المحدیث یوں کہتے
ہیں اور یوں کرتے ہیں! اگر وہ واقعی کی المجتدیث سے براہ راست یو چھے لیتے تو حقیقت بالکل کھل کر
سامنے آجاتی۔ ساری بدگھانیاں اور ناراضگیاں ختم ہوجا تھی لیکن افسوس کہ لوگ اس چیز کی ہمت نہیں
کریائے اورا جالے کے بجائے اند جرے بی جی جوافتیار کر لیتے ہیں۔

الله كرسول التينية فرمايا:

"ألا سَأَلُوا إِذْ لَمُ يَعْلَمُوا "-

جب أنيس معلوم نيس تفاتو الحول في يوجها كيول نيس؟

(سنن الي داوورسنن الن ماج) [سنن الي داور التقيق الدالباتي 336] (حسن)

ا المحدیث کے سلسلہ میں عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جوان کے دلوں میں المحدیث سے
نفرت کا سبب ہیں۔ وہ قریب آ کرا المحدیث علاء سے خود نیس کو چھتے کیونکہ انیس ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم
المحدیث معزات کے قریب بھی گئے تو کمراہ موجا ذکے۔

بیدسالدای مقصدکوسا منے رکھتے ہوئے لکھا جارہا ہے کدوہ لوگ جوا اُقدیث کی دعوت اور نیج کو جاننا چاہتے ہوں انہیں اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی یا تمی معلوم ہوجا تمیں تا کدانہیں اپنی پچھلی معلومات پر نظر ٹانی کر کے حقیقت پسندانہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

المحدیث کے سلسلہ میں فاطر قبیروں اور الزامات کی ایک فمی فیرست ہے۔ اِس رسالہ میں اختصار کو ملح ظ رکھتے ہوئے بعض اہم شبہات ہی کا از الد کیا جار ہاہے۔ مزید تفصیلی بحث وتحقیق کے لیے المحدیث علماء کی کھی کتابوں یا خود علماء کی طرف رچوع کیا جا سکتا ہے۔

آئے ویکھتے ہیں کہ اٹھدیث مصفق عام غلط فہمیاں کیا ہیں اور اس سلسلہ بیں اٹھدیث کا واقعی موقف کیا ہے۔



رس چېلى غلط بىي:

# اہل حدیث ایک نیافر قہ ہے جوانگریزوں کی ایجاد ہے

ا بلحدیث کے سلسلہ علی مختل خلواقبی ہے ہے کہ جائیے نیافر قد ہے، ماضی عیں اس فرقد کا وجود قبیل تھا، ہندوستان عیں آگریزول نے اس فرقد کی بنیاد ڈال ہے۔

میکن تاریخی حق کُل سے انسلی کا نتیجہ ہے۔ کیا الحدیث اللی میں نیس منتے؟ کیا بیا تھریزوں کی دین ایس؟ کیا جمدیث کی تاریخ مویاد دسوسال سے زیاد ویرانی نیس؟ آیئے ویکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ ما

ار الل مديث كامام في سانتي في ال

ائن کثیر اللہ تعالی سے فرمان: { يَوْقِد لَذِي عُو كُلُّ أَنَائِس بِإِمَّامِ بِهِ هُمْ } أس دن بهم تم موكور كو ن كامام كرم تو بدائي كرا إراب و 71 } كي تمن عرفر ماتے تين:

وَقُالَ بَعْضَ السَّلَفَ عَدَّ أَكْبَرَ شَرْفِ لِأَصْحَابِ الْمَدِيثِ لِأَنْ إِنَّ مَهُوْ سَنَّبِي طَالِينَ ال سف على عاليم من المَنابِ كرياسحاب الحديث كاسب عديرًا شرف به يُونك ن كرام للله في المَنْ الله على ما تعياد من عود مرد مرد مرد من 71.0

<sup>(</sup>١) قال القطيب

وَكُلُّ مِنْ تَنْجِرُ إِلَى هَوَى تُرْجِعَ بِهِ أَوْ تَسْتَحَسَّ رَيَّا تَمْكُفُ عَيْمِ بِوى صَحَّبِ الْمِيثِ لَإِنَّ الْكِتَابِ لُسَائِّكُمُ وَ السَّمَّ خُجَتُهُمُ [شرف اصحاب السيث لمخسيب البعد دي 7] الْكِتَابُ لُو بِكُنْ عَمْدُ بِرُ عِنِي بِي تَابِبِ البعدادي [392 م 463 م]

کیا صرف اتنی ہات ہیں س مفرون کی تروید کے لئے کافی نیس کرآئی ہے سات سوساں ہے بھی ریاد و پر نی کتاب میں ایک قاتل اعتباد منسر ہمجدٹ اور مورٹ نے اٹل حدیث کی شان کے سسد میں قرسن کی تیت ورسف کے قول سے استدلال کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کد الحدیث کا جودائن کثیر سے بھی قدیم ہے۔

۲۔ امام ابوحنیفہ کے اصحاب کے دور ش اہل حدیث کا وجود

حَتَى مَدْمِبِ كَى كَنَّا بِ ورمِحَنَّا رَى تَرْتَ روالحنَّا رَشِ إِنْ عَابِدِ بِنَ لَكِيعَةَ فِينَ:

" حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ أَي حَيفَةً خَطَبُ إِلَى رَجُنٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ النَّنَهُ فِي عَهِد أَبِي مَكْمٍ الْجُورَجَائِيِ فَأَقِ أَلَا أَنَ يِنْزَتَ مَذَهَبَهُ فَيَقْرَ أَخَلَفُ الْإِمَامِرَوَيَرُ فَخُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْالْحِظَاطِ وَخَوْدَالِثَ فَأَيْرَبَهُ فَرَوْجِهُ " ...

ایک حکایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ابو بھرالجوز حاتی (۳) کے زماندیش ابوطنیفہ رحمہ مقد کے اصحاب

<sup>(</sup>٢) يسماعين بن عبر بن كثير بن صوابل دراء العرشي البصروي ثم الدهشقي أبو القداد، عبداد الدين حافظ مو ٢٠ فقيله او بدي قرايم من عبس بصرى اشاء او النش مع الديالي دهشق ١١٠ مدور حن في طلب العدم او توفي بدائل المائن المائن عامل تصافيه مي حياته [الأعلام المؤركاني (٢٠ 320)]

بوبكر بوركي بنديد بوسنيدات الجورجاي الذي هو تنديد الإمام محمد بن الحسن
 الثياق (انقوائد البيئة ص12)

یش سے ایک جھس نے اسی ب الحدیث میں سے کسی کے ہاں اکی بیٹی سے نکار کا پیغام بھیج تو اس [ایل صدیث] نے انکار کردیا ، ہاں گر اس شرط پر کدووا پنا فنہب چھوڈ دے اور ایام کے بیچھے قرائت کرے اور رکوع کے وقت رفع الیدین کرے وجیروں اس فخص نے بیشرط قبول کرلی لہذا اس (المحدیث) نے ایک بیٹی کا کان اس سے کردیا۔

[ردان معتار عنتاب المدود [فروء] الأنسب ينف في زَوجَهَا غَيْرَا عَلَى الْإِنسَادُورَ] ابو يكر جور جانى الام محمد بن حسن الشبيانى كرا أردابوسيسان جور جانى كرا كروجي \_ الام محمد تود الام الإهنية وحمد الشبك شاكروجي \_

اس دکارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام اوطیفہ کے اصیب کے زبانہ مل کھی افعہ بیشہ کا وجود تھا۔

اتا ای نیس بلکہ باتحد بیٹ س زبان بیں ہی بعض فقی مسائل جہیں قربی کہد کر ہے وزن قرارہ یا جاتا ہے مثالاً قراء و فضف الدیام ، رفع لیدین فیروکا فاص طور ہے اہتی م کرتے ہے۔ اس سے یہ کی معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث صفرات وین کے معاملہ بی بہت جیدہ اور باتھ ہے۔ اُن کے نزویک وین کرشتہ وار باتھ ہے۔ اُن کے نزویک وین کا تکان کرنے ہے۔ قبل وہ رشتہ کیجے والے کو نی سائن آبادہ کر وین کے سائل کرتے ہے۔ قبل وہ رشتہ کیجے والے کو نی سائن آبادہ کر وین کے سائل مدیث کا نامرف قدیم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین کے سائلہ میں ہے گئے بوتا معلوم ہوتا ہے بو توود وین ہے۔ بات کے دور کا جائز والی تو نیکی اہل حدیث کا وجود میں ویا تاہے۔

سے۔ امام ابوصنیفہ کے شاگروا ہو ہوسف رہم اانشد کا الل حدیث کی طرف میلان بھی بن معین فرماتے ہیں:

"كَالِيَّ لُو يُوسُفُ القَاصِي يُجِبُّ أَصْحَابَ الْخَيِسُبُ وَيَبِسُ إِلَيْهِدُ"-

ابو پوسف القاضی اسی ب افتدیث سے بہت محبت کرتے ستھے اور انیس کی طرف وکل تھے۔ [تا ٹیفدو مس سریق ب]

یجیے اٹل حدیث کا وجود شامرف امام الوحنیف کے شاگر و خاص امام ابو بوسف القاضی کے دور میں ثابت ہوگی مک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اٹل حدیث سے خود امام ابو بوسف متناثر تھے بلکہ ن کی طرف ماکن بھی بیتھے۔

یہ ب سول بیہ کئی کوئی قائل قدر شخصیت ابل صدیث میں شاری گئی ہے جس کا علی مقام بل علم کے نزو بیک بھی مسلم ہوا در جے باس آ دی تھی پہچا تا ہو؟ آ ہے یہ بات بھی خفی مذہب ہی ک ایک مشہور کتاب سے معظوم کرتے ہیں۔

#### سمد امام بخارى الل مديث يس سے مقع

عين البداييش كعاب:

ہم نے اجہائے کیو کرشافتی وہائی وعنبی بلکہ تمام اہل حدیث مشل عام بن ری وقیرہ وابن جریرطبری حتی کہ علائے ظاہر بیسب ہل البنة والجماعة برحق میں اور سب کا شمسک قرآن واحد یث ہل البنة پر عقائد حقہ کے ساتھ ہے، جینا سدین 1 مل 638

يهار كى چزير قاش قوريل-

ا ۔ حتلی عفرات کا ایمان ہے کہ تمام اہل حدیث اہل اسناہ والجماعة بیل اور برحق تیل ہ

۳ الل صديث طاه بريشين جي بلكه ونول الك جي

سل مقسر عام الن جرير الطبري اورمحدث الام يخاري دوقه ل الل حديث يتهيه

امام بخاری جیسی جلیل انقدر شخصیت کا نام شانعی ، مالکی جنبلی کی بجائے اٹل صدیث کی مثال بیس ذکر کرنا ناصرف اہل حدیث کی قدامت کی ، کیل ہے بیکد شرف بھی ہے۔ یجاں میریکی دیکھ میں جائے کہ اٹل حدیث کے سلسمہ بیس حود امام شاقتی ، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کی کیارائے ہے۔

۵۔ امام احمد و بخاری وابن مبارک کے تزویک اٹل حدیث الطا گفدالمنصورہ ہیں۔
 مختف الفاظ وطرق سے یک حدیث بخاری مسلم وو تگر کتب بش آئی ہے۔

الله كرمول التفايد فرماع تن

" لَا تَرَّ لُ تَعَايِفَةً مِنْ أُمْتِي قَايِمَةً بِأَهُرِ اللَّهِ لَا يَظُوُّ لِهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْنِيَ أَهُرُ لِلَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُولِتِ عَلَى النَّصِ "-

میری مت میں ایک گروہ بھیشاند کے تھم ( یعنی و ین ) پر قائم رہے گا۔ اُن کا ساتھ کھوڑ نے والے یا اُن کی خالفت کرنے و سے آئیں بڑونقصان ندیج تھیں گے ویباں تک کراند کا فیعد ( یعنی تیامت ) آجانے وروولوگوں پر غارب ہی رہیں گے۔ اسی مسلم اتاب ،،، 3548

بيط غد (جن عن ) كون إلى ؟ اس كرجواب كر ليح "بينة و يُصنع إلى من سرك القدرائمة كاكيا كهنا بيد؟

قصل بن رياد كبتي وي :

"شولمَتُ أَعْمَدَ بْنَ حَنْتِي وَذَكْرَ حَدِيثَ لَا تُرَّالُ صَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي طَاهِرِينَ عَلَى لَتِي فَقَالَ إِنَ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْمَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْرًا".

یس نے امام حمد کو ساء انہوں نے بیر حدیث بیان کی [میری است میں ایک جماعت ہمیشدی پر قائم رہے گی توفر مایا: گربیام حاب الحدیث سی تو چریش نیس جانتا کے وہ کون ہیں؟

[شرف اسحاب الخديث للخطيب البغداد 426]

يعني اما ماحمه كي نزويك ميه جماعت اللي حديث كيسوا وفي اور بوي ثنيل عكق.

امام بخارى فرماتے بين:

"يَهْي أَصْحَاتِ الْخَدِيثِ" ـ

( حديث بين مُركورها كفيسته )مرادامي باحديث ثيل.

[شرف أصحاب الحديث لخطب البقدادي 45]

عبداللہ بن مہرک تن تا بھین میں سے نیں۔ان کی شخصیت امت میں کتنی مسلم ہے یہ بات وم ذہبی کے قول سے معلوم ہوتی ہے۔

امام وجي فرمات وي

" هَدِيْقُهُ خُجَّةً بِالإِجْمَاعَ "\_

عبد نشدین میارک کی بیمان کی جو فی حدیثوں کے قبت ( یعنی قابل قبول ) ہوئے پراہما گ ہے۔

(سيراعلام العلاماية يشن الرماله (8 380)

اس جماعت کے ہارے بی عبداللہ بن مبارک رحمہ القدقر ماتے ہیں۔

" غُمُر عِنْدِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ " ـ

وہ ( یعنی حق پر قائم رہے وال جماعت ) میرے خریک اسحاب الحدیث ہیں۔

[شرف امحاب الديث للخليب أبغدادي [4]

یہاں کوئی میں نہ کیے کہ ال عمیارات عمل اغظ اسحاب کھدیت آیا ہے اہل حدیث نہیں۔ یا در کھنے الل حدیث اوراصی ب احدیث دونوں کے ایک ہی معنی تیں ۔خودمحد ثین دونوں کا استعمال کرتے تھے۔

مثلاً ای جدیث کے سب پیلی محدث علی بن مدخی قرار کے جی :

" لَحُدُ أَجُلُ الْمُعْدِيثِ " ل

وه ( معنی من برقائم رہنے وال جماعت )اہل الحدیث ہیں۔

ر من الله و 2229 مرف الناس الله يت العدوي البعد وي

يهال كل بن مديق في معاب الحديث ك يجائد الل عديث كالفظ استعمال كي بها مديق كالفظ استعمال كي بها مديق كون يزر؟ على بن مديق كامقام بنائد ك ليام م بخارى كاقول كافى ب-

ا مام بخاری فرماتے ہیں:

" ي المتصعرةُ لَفُنِي إِلاَّ مِنْنَ يَدَى عَلَيْ مِنِ القِدِينَيْ " " . عَلَى بَنِ مِدِ إِلَى كَهِ وَمُصَّكَى اور كَما شَمَّا مِنْ تِجُولَ بِهِ مِنْ كَاحِمِ سُبْيِسِ بوالِ

[ير عدام المعلاءانية يش الرماة (12 420)]

ن تمام قوال ہے یہ ہات معلوم ہوئی کے ملف میں افظ اہل حدیث معروف تھ اور یہ س جماعت پر ہو یا جاتا تھ جو قبی مت تک حق پر قائم رہے گ

#### ايك هبه كاازاله:

یہاں ایک تفاظ بھی دور کر ناضروری ہے۔ وویے کہ بھتی وگوں کو یہ جوتا ہے کدان اقواں میں اہل حدیث طریق کا مفظ بھر ثین کے لیے استعمل ہوا ہے ناکہ کی قرق یا جماعت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تغییر کے دہم کو مفسر یا ہل تغییر کہتے ہیں ای طرح صدیث کے میدان میں دہم کن کو بحد ثین یا اہل حدیث کتے ہیں، لیکن مید بات سے تعین میں ہے۔ اس کے فلط ہونے کے لیے انتخابی کافی ہے کہ کر واقعی ہال حدیث صدیث ہے مر دیجن محدثین ہیں تو چرحدیث میں قیامت تک جن پرقائم رہنے والی جس جماعت کاذکر کریے ہے۔ کہ گر واقعی اس جیسے کہ گر واقعی اس کی گیا ہے۔ کہ کرواقعی کو کرنے ہے کہ گیا ہے کہ کہ اور بھی واختی ہوجاتی ہے کوفاری کرنا پڑے گا۔ حدیث کے اعاظ میں فور کرنے سے اس جیس کی فعطی اور بھی واختی ہوجاتی ہے کوفاری کرنا پڑے گا۔ حدیث کے اعاظ میں فور کرنے سے اس جیس کی فعطی اور بھی واختی ہوجاتی ہے کوفکہ حدیث میں اہل حدیث کا تذکرہ اہل باطل کے بامقائل۔

ا پٹی اس مات کی مزیدوضا حت کے لیے ہم شیخ عبدالقادر جیدائی رحمہ لند کا قول ٹیش کرنا من سب

تحصة بي جوائيس كى كماب عبية الطالبين شء جودب

#### 

"و غند أب الأهل البدع علاهات المخرفون بها قعلاهة أهل البدعة لوقيعة في أهل المؤتل وعلاهة الردوقة تنبيتها أهل الأثر بالحقوية وغيريدون إبطال الأثر وعلاهة الفترية تنبيتها أهل الأثر مجيزة وغلاهة الفترية تنبيتها أهل الأثر مجيزة وغلاهة المهيئة تسبيتها أهل الأثر مجيزة وغلاهة المهيئة تسبيتها أهل المثن المثن المثن المؤتر تنبيتها أهل المثن وحد وهو المهيئة وغياط الأهل المثنة والمابسة المغربة وحد وهو المناهم المثنة والمابسة المعربية وجد وهو المناهم المثنة والمابسة المعربية وحد وهو أهل المناهم المناهم

وریہ جن او کہ اہل برعت کی چھے طادمات آیں جن ہے وہ پہچان سے جائے آیں۔ ان کی لیک عدامت اہل اور کی جائے آیں۔ ان کی لیک عدامت اہل اور کی حیب جو ٹی کرنا ہے۔ انبدار نادقہ کی حامت یہ ہے کہ وہ اہل اور کو شویہ کہتے آیں۔ اس سے ان کا مقصد محض آٹار کورد کرنا ہوتا ہے۔ قدر میر کی طامت یہ ہے کہ وہ اہل اور کوجر و کہتے آیں۔ جہیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اور کوجر ان کہتے آیں۔ جہیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اس اور کو خاصبہ کہتے ہیں۔ رافعند کی علامت یہ ہے کہ وہ اس اور کھڑائی کا تیجہ آیں۔ اور ان ایس سنت سے ان کے قصب اور کھڑائی کا تیجہ آیں۔ اور ان کی اس سنت کی اور وہ ہے اس برائی دیتے۔ بوائی کا رائی کا تیجہ آیں۔ اور ان کی تام ہے اور وہ ہے اسی ب دلحد یہ ۔ بدختیوں کے دیتے ہوئے ان تی اس سنت کی اور وہ ہے اس برائی دیتے۔ بدختیوں کے دیتے ہوئے ان تی اس سنت کی اور وہ ہے اسی ب دلحد یہ ۔ بدختیوں کے دیتے ہوئے ان تی ان کی تام ہے اور وہ ہے اسی ب دلحد یہ ہے تیں کا رائی کا آن ہے کو ٹی تھٹی تیں۔ یہ معاطران ای ہے جیسے کا رائی کا آن ہے کو ٹی تھٹی تیں۔ یہ معاطران ای ہے جیسے کا رائی کا آن ہے کو ٹی تھٹی تیں۔ یہ معاطران ای ہے جیسے کا رائی کی دائی ہے تیں گئی رائی دائی ہے جیسے کا رائی کی دائی ہے تیں میں تام ہے جیسے کا رائی کی دائی ہے تیں کا رائی کی تام ہے جیسے کا رائی کی دائی ہے تیں میں کا رائی کی کی کا رائی کی کی کا رائی کی کا رائی کی کا رائی کی کی کا رائی کی کا رائی کا رائی کی کا رائ

س حریش عربی مختون مختون اور کا بمن جیسے القاب دیے تصف جالا نگر آپ سائیتی کی انداس کے فرشتوں ، انسانوں ، جنوں اور تمام تفلوق کے نزویک اُن تمام برا میول سے پاک ایک رسول اور ٹبی تھے۔ استان میں نے 1 میں اور تمام تفلوق کے نزویک اُن تمام برا میول سے پاک ایک رسول اور ٹبی تھے۔

#### درج ولاعبارت على بعض إلى قابل غورين:

ا ۔ مین عبدالقادرجیدا فی رحمہالسٹ ابلی حدیث کا تذکرہ باطل فرقوں کے بالقابل کیو ہے۔

۲۔ اُس کے نزویک اہلی صدیث کے خلاف ہے بنیاویا تیں گھڑتا یا طل فرتوں کی معامت ہے۔

الله الريخ ويكالل مديث اورائل منت ايك ي اليار

٣٠ ابل ست كاليك بي نام يج : المحاب الحديث .

اس پوری گفتگو کے بعد سوال بیہ ہے کہ میاا ہے بھی اہل حدیث کو ایک نیا فرق کبد کر مقلوک بنانا سیج ہے؟ ہم اس کا جو ہے قار کیمن پرچھوڑ و ہے تیں۔

+++

دوسری غلط بی :

### 

ائل عدیث کے سسدین دوسری شطانی جگدالزام ہے کدود اللہ کے رسوں سائن آیا ہی کھظیم نہیں کرتے۔ بہت سے وگ ارسمی کے سبب اٹل عدیث کو سٹائی رسول تھے ہیں۔ بلکہ بعض حضر سے آواالل عدیث کے عقیدہ سے اس قدر تا آش ہوتے ہیں کروہ صاف کہدو ہے ہیں الاہل عدیث رسول کوئیس مانے ال

حقیقت بیہ ہے کہ اہل حدیث کے فرد یک محد مرنی سونیانیدہ تر متلوقات میں سب سے زیادہ قائل تعظیم میں ۔ آ پ سائٹیانید کی شان تر م نہیوں اور رسولوں سے بلند ہے۔ ہمارے اس عقیدہ کی بنیا وفود نمی کریم سائٹائیل کا یہ فرمان ہے:

``أَمَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَنُومُ الْقَيَامَةِ وَلَا فُحَرَ وَبِيْدِي لِنَوَ ءُ خَنْدِ وَلَا فُخُرُ وَمَا مَلُ لَهِي يَوْمَنِهِ ۚ دُمُ فَصَلْ سِنَوَ مُالاَ تَحْنتِ لِوَالِي ``.

قیامت کے دن میں تمام بنی آ دم کا سردار ہواں گا، اور (میں پیلطویہ) گفرٹیس ( کہدر ہوہوں)۔ حمد کا حجنٹرا میر سے ہو تھ میں ہوگا اور جھے اس پرکوئی گفرٹیس ۔ کوئی ٹبی مقواہ آ دم ہوں یا کوئی ور، ایسات ہوگا جو میرے جھنڈے تلے ندہو۔

(مىداجە دىمن ئەخق مىلىات داجە داعمى انى ھىد ، سىمى ئېڭ 1468 (اسىمى)

قیامت کے دن تمام نبیول کا سید ہونا آپ سائیزید کی دوم سے نبیوں پر تصنیبت کی ویل ہے۔ بید بات الل عدیث کے نزویک مُسلم ہے۔

#### ا۔ الل صدیث تی سائن اللہ کوآپ کے واقعی مقام سے بیس بڑھاتے

میکن جور نی کریم سوطانیده نے جمیں اپنی شان بتائی ہے وہی اس بوت کی تھی تا کید کی ہے کہ جم آپ کی تحظیم میں عوے توہی ورآپ کی تحظیم میں تصاری کی طری حدیں پارند کر جا میں۔

للد كرون والايتاء فرمايا.

" لَا تُطَرُونِي (" كُمَّنَا أَطَرَبُ النَّمَارُى الِنَّ عَرْيَعَ فَإِنَّ أَنَا عَبْدُهُ فَطُولُو عَبْدُ اللَّ وَرَسُولُهُ" . ﴿ اَكَمَالُونَ مِعْرِفَهُ مِنْ \$445 صُرِر

میری تقریف میں صدے آئے نہ کال جاتا جس طرح انساری ابن مریم کی تقریف میں صدیے آئے۔ انکل کئے۔ بیل آویس انتہ کا لیک بشدہ بول ، میذا آتم بھے النہ کا بشدہ اور سوں بی کہو۔

تعاری (عیسانی ) حضرت میسی و مانے والے لوگ تھے۔ میسی سوئیجہ پریس لائے کے باوجودوہ کم وہو گئے۔ نصاری کی کم بی کی تھی؟ اتھوں نے میسی سوئیجہ کو ہندگ کے مرتبہ سے ہڑھ کررہاور معبود کا مرتبہ دے ویا۔ انھوں نے میسی سوئیجہ کی تعریف بیان کرے میں اتنا شو کیا کہ اللہ کی ڈ ت وصف سے میں انہیں اللہ کا اثر یک بنا دیا۔ کی نے انہیں اللہ کا بیٹر بنا دیا<sup>(۵)</sup> کو کسی نے انہیں اللہ ہی قرر

 <sup>(</sup>٣) وقان بال بؤیل معلق قوله (الائتظارونی) الاشتخوبی گدمج بشماری حتی قالاتفعهار ایلی بیسی مختطاری الله با بیسی مختطاری خاند شاوی معلی الله بیسی مختطاری خاندی معلود رجم الحجی الیسی مختطاری الله بیسی مختطاری الله بیسی مختطاری الله بیسی مختطاری الله بیسی محتطاری الله بیسی بیسی محتطاری الله بیسی محتطاری الله

 <sup>(4)</sup> قال تمال (ۋقانو تَقَمَالزَعْنَ وَلَرًا (88) لَقَلْ جِنْدُم شَيْتًا إِلَّا (89) لَكُولُا سَتَهَا وَالْتَايَّمْقُولُونَ مِنهُ
 وَتُسْفَقُ لِأَرْضُ وَتُوزُ الْحِبَالْ مَنَّا (99) أَنْ فَقُو اللرخَيْ وَلَنَّا (91) وَمَا يَسْبَعَ بِمَرَّعْمَي أَنْ يَتْحِدُلُ وَلَنَّا (92) إِنْ
 قُلُ مَنْ فِي الشَهْ وَ حِنْ الْأَرْضِ إِلَّا أَيْ الرَّحْنِ عَبَدًا ) [سريي 88, 93]

وے دیا (۱۱) وہ میسی سید سارم کومائے کے باوجود کافر ہو گئے۔

لقدے نی سائیلیا نے احت مسر کونساری کے اس طرز عمل سے منع کیا ہے البقد افر مان نبوی کی تعمیل میں اٹل حدیث کا عقیدہ میہ ہے کہ رسول القد سوئیج بھی شان بیون کی جائے لیکن اس میں آپ سائیلیا کی عبدیت اور بندگی کا پہلوو ہنوں سے اوجمل ند ہوئے ، یاجائے۔

خودالشكرسول ماينتيكم فرمايا:

اے لوگوا اپنے آپ کو بچائے رکھو کمین شیطان تنہیں بھٹکا ندو ہے، بیل گیر بن عبد مقد ہوں، بیل لند کا بندہ اور اس کارسول ہوں ، ابند کی قسم ، مجھے ہر آر میہ پہندنیس کیم مجھے میرے س مقد م سے بڑھا وو جوالقہ تھائی نے مجھے عطا کیا ہے۔ (مہدائی) ص اس زر ، ک (سی 1097)

يبال دوباتيس معلوم جو تي:

ا۔ نی سائیانیٹہ کونود میہ بیت پیندگیں کہ آپ کو آپ کے واقعی مقام سے بڑھ یا جائے۔ ۲۔ شیطان کو میہ بات بہت پیند ہے کہ وہ مسلمانوں کونطوش بیتل کرئے گمراہ کردے۔ لہذ اہلحدیث جمیشہ سے سی چور درواز سے کی گمرائی کرتے رہے ہیں جہاں سے شیطان کے آئے کا حکان ہے اور جمیشہ دہے گا تا کہ دوامت کونطوکی اس بیماری سے بھی سکیس جس میں نصاری میتلا ہوگئے

(١) قال تعالى ( نَكَدُ كُفُر لَبِينَ قَالُو إِنَّ شَهِ هُو النَّبِيَّةُ بُلُ مُرِيمٍ , [ باعدة 17

اور جسك متيجه من وه حال وحي موت كياوجوداللداوراس كرسول كرشمن قراريا يرد)

یں حدیث کو گستان تابت کرنے کے لیے بعض حفرات یکی یا تنی بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ مثل میر کدائل حدیث تی مواجاتی کو کو رئیس واستے بلکدا آپ کو بشر واستے ہیں، اہل حدیث آپ سابطاً ایند کو عام احتیب نمیس واستے اور آپ مواجوتیا ہو کو اللہ کے قرب کا وسیار نمیس واستے وقیر و سسے و کیلئے ہیں ان واتول کی واقعی حقیقت کیا ہے۔

#### ۲- اوروبشركامسك

بعض حضرت كاعقبيده ب كرتي سيستيج مؤرے بينا ايں ان حضرات كي دليل بيقر آئي آيت ہے: الله تعالى نے قرما يا ا

(قَدْجَاءَ كُفْرِمِنَ النَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ)

يقيينا تمبارے پاس مند ک طرف ہے ورآ چکاہے اورا یک کھلی کآ ب بھی۔

[15:74 41774]

بن اجوری نے اس آیت کی آمنیہ میں (نور) کے سدیلہ میں وداقواں ڈکر کیے ایں۔ یک بیا کہ تور

(٨) قال تمان - وَقَالَتِ الرَّهُوهُ عُرِيرٌ ائِنَ شُهُوفَالْتِ النَّصَارُي لَمْسِيخُ ابنَ اللَّوفَيافَ قُولَهُمْ بِأَفَوْ هِهِمُ اللَّهُ أَنْ يَؤُهُ كُونَ (30) الْخَبَارُ فَا تَعْبَرُهُمْ وَأَفْقَ لَهُمْ أَرْبَاتًا مِنْ فَعِيدًا لَهُ أَنْ يَؤُهُ كُونَ (30) الْخَبَارُهُ أَنْ يَعْبَرُهُمْ أَرْبَاتًا مِنْ فَويَاللَّهُ وَ مُنْ مُرْبَعُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَتَعَبِّدُوا إِلَهَا وَاحِدُ الْإِنهُ إِلَّا هُوَ الْجَالَةُ عُلَّى يُشْرِكُونَ ) [ سوبة 30 30 30

قال دعانى الرَّدُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى النَّ مَرِيمُ أَأَلْتَ قُلْتَ يُتَكَارِي أَنَّهُ وَالْحَيْرُ لَهُو قَالَ الْجَالَكَ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أَقُولُ قَالَيْسِ مِيْجَوْرِنْ كَلْتَ قَلْتَ عَيْمَ مَا فِي نَفْيِقِ وَلاَ أَعْلَمُ قَا فِي نَفْيِكَ إِنَّكَ أَلَىٰ عَلَامُ الغُيُوبِ (116) فَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّامَا أَمْرُ تِنِي بِولَي عَبْلُو الشَّرَةِ وَرَبُكُمُ وَكَنْتُ عَنْيَهُمْ شَهِيدًا قَادُمْتُ فِرَهِمْ قَلْمُ تَوْفِيتَنِي كَنْتَ أَلْتَ الزَّقِيتِ عَلَيْهِم وَأَلْتَ عَلَى كُلِّ عَنْيَ شَهِيدًا (117) إِنْ تُعَلِّيْهُمْ فَإِلَيْكُمْ عِنْ ذُكْتُ وَالْ تَفْهِرُ لَهُمْ فَإِلَانَا أَلْتِ الْغَرِيزُ لَعْلَيْمِ } إِلَالنَدة قَالَا 118 ے مراوفود مدے فی صاحب اللہ الدوومراقول بیک اس سے مراد اسلام ہے۔

لیکن کیا نی تخلیق کے اعتبار سے فور بیں یا پھر آپ تیمیس بیٹی اند جیرے میں چھپے بی کوسامنے لائے کے اعتبار سے فور ہیں؟ منسرین ہے اس موال کا جواب دیا ہے۔

ابن جريرانطير ي قرمات يل

"يَعْنِي بِاللَّوِي مُحَفِّد طَرِّيْنَ اللَّهِ إِنَّارَ اللَّهِ بِهِ الْحَقَّ وَأَطْهَرَ بِهِ لَإِسْلَام وَمَحَقَ بِهِ اللَّيْزِي وَاللَّهِ اللَّهِ وَمَحَقَ بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَحَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ إِنَّارَتِهِ الْحَقَّ تَبْبِينِه لِلنَّيْهُودِ كَثِيرًا مِنَّ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّارَتِهِ الْحَقَّ تَبْبِينِه لِلنَّيْهُودِ كَثِيرًا مِنَّ اللَّهُ وَمِنْ إِنَارَتِهِ الْحَقَّ تَبْبِينِه لِلنَّيْهُودِ كَثِيرًا مِنَّ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّارَتِهِ الْحَقَ تَبْبِينِه لِلنَّيْهُودِ كَثِيرًا مِنَّا اللَّهُ وَمِنْ إِنَّارَتِهِ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالَ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالًا لِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالَ لِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالًا لِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّالَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

آيت ال طرح ب

اے الل کتاب ہتمبدرے پاس ہدرار مول آپھا ہے جو ان بہت چیز ول کی تعیین کرتا ہے ( یعنی صاف بیان کردیتا ہے ) جنہیں (القدکی ) کتاب بیل ہے تم چیپا دیا کرتے تھے اور و و تمہاری بہت می ہاتوں کو معاف تھی کردیتا ہے۔ یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ٹور آچکا ہے ور یک کھلی کتاب مجی بہش کے اربعہ لندان او گول کی جواس کی بیشا کی جیروی کرتے بیل سد متی گی رہیں چارتا ہے ور عمراہیوں سے نکاں کرا ہے افران سے ٹور کی طرف لے آتا ہے اور اُنٹیس صرط منتقیم کی طرف گا مزن کردیتا ہے۔ (سور قالمائد ق: 16، 15)

یہاں میہ بات بھی فوظ رہے کہ اہل صدیث نمی سوسیانی ہو کوعام بشرکتیں جکہ فیر امہشر یائے ہیں۔ اگر ''پ کو بشر مانٹا آپ کی شان میں گستانی ہے تو ذرا میں بھی و کیکھ میں کر خود نمی سالطانی ہو کی سب سے جیمیتی بہوئی اور مسلمانوں کی مال حصرت عائش صدیقہ رضی امتد عشہا کا کہا عقید وقعار

ع كشرضي الله عنها فرماتي وين:

" كَانَ بَشَرًا هِنُ الْبَشَرِ "\_

القد کے رسول ساجاتیا ہا ایک بشری ہے۔

مندام 26237 شميسه الرؤاط ساستح قراره ياس

اب کی حضرت یا نشرخی مقد عنها کو مجمی گستانی رسول کبا جائے بنہیں، یک نوو اپنے عقیدہ کی اصلاح کرنی پڑھےگی۔ سا۔ علم غیب کا مسئلہ

الل حدیث بیدا نظ میں کہ اللہ تق کی اللہ تق کی سی بی سی بید کہ وہ قبا فوق اسک ہو تیں بتا کی جوغیب میں سے تھے کے سی جنت جہنم ، زمین و آسان میاضی و مستقبل کی بہت می خبریں جو آپ سی بیٹی بیٹر بیاں جانتے ہے سے سی کو بتائی گئیں ریکی علم غیب اللہ تھ الی کی خصوصیات میں ہے ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شرکت کی تعقیدہ اور اس کے ساتھ ان کا فتوی تھی کن میں ۔ میں کئی کئی میں کا عقیدہ اور اس کے ساتھ ان کا فتوی تھی کن میں ۔ عاصوصی انتظامی کا فتوی تھی کن میں ۔ عاصوصی کا مقیدہ اور اس کے ساتھ ان کا فتوی تھی کن میں ۔ عاصوصی کا مقیدہ اور اس کے ساتھ ان کا فتوی تھی کن میں ۔ عاصوصی کا مقیدہ افر اتی ہے ساتھ افر اتی جو کئی ہوں :

" مَنْ زَعَمَ أَنَهُ بُغَيِرُ بِهَا يَكُونَ فِيغَدٍ فَقَدُ أَعْظَمَ عَنَى اللَّهِ لَهِرْيَةً \* وَاللَّهُ يَقُولُ إِقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}""

یکی عقیدہ جو حفزت عائشہ کا تھا وہی اہل صدیث کا ہے۔ اس عقیدہ کی بنیاد پر کیا کوئی مسلمان حفزت عائشہ کے حفقیدہ کی محت پرامۃ اض کرنے کی بھت کرسکتا ہے 'اگر میں تو اہل حدیث ای عقیدہ کے صعب کس بنیاد پرمجرم قرار دیئے جات ہیں ؟ حزید نورطلب بات یا تھی ہے کہ حفزت عائش نے بیٹے عقیدہ کی تامید بیش قرآن کر کیم کی آیت ہے بھی اشدال کیا ہے۔ ہذا اے محفل ان کی ڈائی رائے قرار دیٹا بھی غلا ہوگا۔

#### ٧٠ توسل اوروسيله كاستله:

ایک عمر اش الل حدیث پریائی کیا جاتا ہے کہ الل حدیث کی اسل کو ایس خواہید کو دسید کیل بنائے۔ س کا جواب میرہے کہ اٹل حدیث کے نزویک اسدے تقرب کا واحد اور بیج تقیدہ وگل میں تمی سائٹ آیا ہم کی اٹہاں ہے۔ ٹمی سائٹ آیا کی اٹہاں اللہ کی رضا اور مففرت کا واحد اور بیجنی وسیدہے۔ جو آ وقی ٹمی سائٹ آیا ہم کی سنتوں کو نظر انداز کرے من مائی طریقے بیجاد کرے اور ان کو وسیلہ مان کر اللہ سے امید

 <sup>(\*)</sup> وَمَنْ عَمْ أَنَّهُ يَمِمْ عَنْ يُقْوِهَمْ عَنْمَ أَجْرِيةً إِنْ تَصْيَرِ الْغَرِينَ فَيَعَمْ
 (\*) خَظْرُ الْعَرْبِيةِ عَنْ شَهِ مَنْ قَالِ إِنْ مُحَدَّدًا مَنْ فَيْكُ مِنْ أَنْ مُحَدَّدً مَالِيَا فِي كُنْمِ قَيْلُ مِنْ لُوحِي وَإِنْ مُحَدَّدًا مَالِيَا فَيْمَا مِنْ أَنْ مُحَدِّدًا مَالِيَا فَيْمَا مِنْ فَيْ مُحَدِّدًا مَالِيَا فَيْمَا مِنْ فَيْ مُحَدِّدًا مَالِيَا فَيْمَا مِنْ فَيْ مُحَدِّدًا مَالِيَا فَيْمِ مَنْ مَا إِنْ فَيْمِ مِنْ إِنْ مُعِينَاتِ النَّسَانِ 160 صحيح،

لگائے تو مصرف میل بے فائدہ ہے بلکہ مرعت اور آخرت میں اللہ کی سر ا کاسب ہے۔

وسید کے سسمہ بین سی بدکا طرز تمل کیا تھا؟ خلیفہ رشد عمر بن انحطاب بی کے اسور کو دیکھیں تو واضح بوجائے گا کہ صحابہ نبی سائیلیانہ کی وفات کے بعد آپ سینزیبر کی ذات کے وسیلہ ہے و عاکر تے تھے یانہیں۔

السرين والك ما الكالم المات ين:

" أَنَّ عُمَّرَ بْنَ الْتَقَابِ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا النَّنَقَ بِالْعَبُسِ بْنِ عَبْدِ لَمُقَلِبِ فَقَالَ لللهُمَّ إِذَّ كُنَّ نَتُوسَّلُ إِلَيْتَ بِنَبِهُمَّا فَتَنْفِينَا وَإِنَّ نَتُوسَلُ لِلْبَتَ بِعَمِّ نَبِيَّنَا فَانْقِنَا قَالَ فَهُنْقَوْتَ "-

عمر بن خطاب کا معامد بیاتھ کے جب بھی قطاع والا تو وہ عب سے ورش کی دما مگر تے۔ بور کہتے: اے اللہ پہلے بھم اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے اور تؤ جم پر بارش برسادیتا تھا، ب بھم پنے نبی کے بھی کا وسیلہ اختیار کرد ہے ہیں بہذا بھم پر بارش برسادے، چنانچہ بارش ہوجاتی۔

[1010 m. 1. 1010]

وقات کے بعدآ پ کے بچاہے دی کروائی۔

یباں میں بات بھی واضح ہوئی کہ ٹبی سل تیابیہ کی قبر پر جا کر آپ ہے وعا کی در فواست کا طریقہ بھی صحابہ کے بار آپ سے وعا کی در فواست کا طریقہ بھی صحابہ کے بار نہیں تھا ور نہ حضرت عمراس موقعہ پرضرورایا کرتے۔ ہیں الاتحدیث ای طریقہ پر عامل بھی جو محمر سے ثابت ہوتا ہے کہ زیرو وحاضرت کھیں ہے اور ذمی ہے لیے کر ان کی ذات وسید ہے وعائروا نا ایک ایسا قبل ہے جو زر کتا ہے وسنت سے ثابت ہے اور ذمی ہے کے کہاں ہے۔



تىسرى غىطانى:

# ابل حدیث صحابہ کوئیس مانتے اوران کی اہانت کرتے ہیں

الل حدیث ہے متعلق تیسری مادافتی ہے ہے کہ اہل حدیث محابہ ولیس دائے ، محابہ کا ہائے وکسیم نہیں کرتے اوران کی شان میں سمانتیاں کرتے ہیں۔

حقیقت بیب که ال حدیث کے زو یک محاب عقید دو کمل دونوں ک مقبادے سوہ ورولیل ایل۔ اید الل حدیث کے نزویک الل حق وہ ایل جو نمی مان ایک اور محاب کے داستے پر جوں اللہ کے رسول مان الیکن نے فر مایا:

" وتَفَتَّرِفُ أَفَتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَنْعِينَ مِنْهُ كُلُّهَ فِي النَّادِ إِلَّا مِنْهُ وَ حِدَةً قَ لُوا وَعَلْ هِيَ يَارَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَاعِتِهِ وَأَهْجَالِي " \_\_

اور میری مت تبتر فرقوں میں بت جائے گی اور پیسب کے سب جہنم میں جائے گی کے سوائے ایک کے دسمی یہ نے چوچھ، اسے لقد کے رسوں، دوایک (فرقد) کون سا ہوگا؟ آپ نے فر بایا: دوجواس (ریخے) پر ہوں جس پرش اور میرے محاسیاتی۔

( س مرزق) سارور ( کی بوائے5343) ( س)

اال حدیث کے نزد کی بعد کے دوریش بیدا ہوئے دالے اختاد فات کے دفت کل اور اہل کل کو پہلے نے کا معیار سے بیڈریوں وی اہل حدیث

کے نزد یک جن پر چیں۔ جو حفرات قرشن وسنت کے نصوص کی من مائی تخریف کو دلیل کا مقدم دے کر اُمنت بیس بدعات ورحرا قات ایجاد کرتے ہیں ان کی تروید بیس بھی ال صدیث صحاب سی کے طرز اور اصوبوں کو بطور استداد لی چیش کرتے ہیں۔

ان تن مشواید کے باوجود محض کم فہنی کی جیوا پر اہل صدیث پر طعن کرتا یوان کے خواف انزام تر شی
کرتا جیش ہے بعض ہوگوں کا طریق کار رہا ہے اور رہے گا۔ لیکن بولیل انزامات ایک تر ویدے لیے
خودتاں کا فی جوتے ہیں۔

#### ۲۔ می بہ کو بُرا کہنے والا نبوی لعنت کامستحق ہے

الل حدیث کے نزد کیے محابہ کوسب وشتم کرنے والہ واں کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والہ و ان پر سے امت کے اعتباد کو مجرون کرنے کی کوشش کرنے والہ لعت کا حقد ارہے وہ کیونکہ خود اللہ کے رسول سائیلیاتی نے ایسے فیض کو معون قرار دیا ہے۔

الله كرمول مؤلفاتية فرمايا:

'' مَنْ سَبَ خَسْعَابِی فَعَلَیْهِ لَمُنَهُ اللَّهِ وَالْهُ لایکَیْهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینَ''۔ جومیرےصی بدکال وے (پیرا کے )اس پر اللّہ کی ہفت، فرشتوں کی امنت اور تمام ہوگوں کی ہفت ہو۔ (مب)من من بان کی بائن 6285 (سن)

#### الا صحاب ني من التي الم المالي عنه المدين خليف راشدك بات بحي جهور وي من الم

جرمی بی کا مقام واحر ام سلم ہے۔ لیکن بڑی ہے بڑی شخصیت بھی ویل سے بڑھ کرنیل ہوتی۔ ویال کاوڑے بھیشہ شخصیات ہے نے یادہ ہوتا ہے۔

صی بہ کے نزد یک فعق نے راشدین قائل احر استھے۔ وہ ان کے عکم دور فیصے تسیم کرلیا کرتے تھے۔لیکن صحابہ بی مالین آین کی بات کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی شخصیت کی بات تھی قبول کرتے ہے والکار کرد ہے تھے۔ ووا کا ہرین کی گٹتا ٹی ٹیس کرتے تھے لیکن دوان کے احتر اس کے نام پراں کی ہات کو کتاب دست پرتر جے دینے والول مثل ہے کئی نہیں تھے۔

اس کی کیک بہترین وضاحت حصرت مل کے ایک فیصلہ اور اس پر عبداللہ بن عہاں کے تبعیرہ سے ہوجاتی ہے۔

عَكَرِ مِدر حمد النَّدُ فر ما ت الله :

" اَلَىٰ عَنَىٰ بِرَقَ وَقَةٍ فَا خَرَقَهُمْ فَسَنَةً ولِلتَ ابْلُ عَبَاسٍ فَقَلَ لَوْ كُنْ أَمَّا لَمُو خُدِقَهُمْ لِلتَّهِ ابْلُو عَبَاسٍ فَقَلَ لَوْ كُنْ أَمَّا لَمُ خُدِقَهُمْ لِلتَّهِ وَالتَّهِ مَلَّ بَذَلَ وَبِهِ فَا قَتُلُوهُ " ... لا تَعْرِت عِل كَيْ بِي كَيْمَةُ الْفَوْلِ رَسُولِ اللّهِ مَلْ يَذَلُ وَبِهُ فَا قَتُلُوهُ " ... معرت على كَيْ بِي كَيْمَةُ الْفَوْلِ رَسُولِ اللّهِ مَلْ يَعْرَفُول فَ السَّاسِ وَجَلَ وَي جب بِيجْرِ ابْنَ عَلَيْ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَل

[ مح عنارن كالب مقتابة المرتدين 6922]

ایک روایت ش ہے:

'' فَتِلَمَّهُ ذَلِثَ عَبِيَّ فَضَالَ صَدَقَ اللَّ عَبَّاسِ ''۔ سَهالَ دَنَّ ثَبَلَ عَلَى اللَّهِ 1458 (سَحَ ) (ابْنَ عَبِسَ کَ ) مِنه احت معفرت علی ومعلومتوانھول نے کہا: ابْنَ عَبِس نے کَی کہا۔

اس واقعد میں ایک طرف این عیاس کی حق گوئی کا نمون ہے تو دومری طرف می کے عمر اف حق کی مثر اف حق کی مثر اف حق کی مثال بھی ہے۔ بن عیاس نے علی کے فیصد کے مثال بلد میں آبی کی صدیت بیان کی اور کہا کہ میں ہوتا تو ہر گز ایسانہ کرتا۔ این عماس نے بیٹیں کیا کہ علی نے جو بھی کیاان کے پاس اس کی بیکھ نہ بھی وسس مرکز ایسانہ کرتا۔ این عماس نے بیٹیں کی کہ قات کی دوشن میں مصرت علی کے فیصد سے بیٹے مشکر ف کا فیصاد

کیو ۔ دھٹرت کی نے بھی ان کے اس طرز تمل کو تنظی ،گرای یا ہے او بی قر ارٹیس دیا بلکے صاف الفاظ میں خوداس کی تقعیدیق و تا تنمیر کی۔

#### ٣- محابدر سول الشرافي الم المراجع عنها بلد من كى كا قول تسليم بيس كرت ين

اس سده بیش خود معزت می کاطر این بھی اس سے مختلف شرقار وہ بھی ای اصول کے پابند سے کہ چاہد سے کہ چاہد سے کہ چاہد سے کہ چاہد ہے کہ چاہد ہیں تاہیں بھی مجھے کہ چاہد ہیں تاہد اس کا قول وکس نے مقابد بیش قائل فقد ء خبیس ۔ اس کی بیک مثال سیح بخاری کی ایک روایت بیس موجود ہے۔

#### مروان بن حكم كبته إلى:

" شَهِنْتُ عُقَدَاتِ وَعِينًا رضى الله عنهما وعُقْمَاكِ يَنْهَى عَنِ لَمُتَعَةِ وَأَكِ الْمُعَةَ بَيْنَهُمَا فَنْهَ رَأَى عَنِيُّ أَعَنَّ بِهِمَا لَئِيْتَ بِمُسْرِةٍ وَحَجَةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَّ سُنَةً النَّبِي لِقُولَ أَعِيدً".

میں اس وقت حضرت حثان وجی عنبی کے پاس موجود تق جب حضرت عثان تھتے ہے منٹے کررہے تھے

کہ ( آج اور عمرو) دونوں کو جمع تبیس کرنا چاہیے۔ جب حضرت علی نے یہ چیز، بینی تو کہا: '' آئیلیت

پائیسٹر قاق و کے بینی نے '' اور دونوں کو جمع کیا۔ اور کہا ' جم محض کسی کے قول کی جنیاد پر اللہ کے رموں
سامیالیہ کی سنت نہیں مجھوڑ سکتا ہے تک بناری ان فی 1563

علی نے لی کی سنت کے مقابلہ یک علیان کے قیصے کو قبوں نہیں کیا۔ مذکورہ دونوں روایتوں میں معارت بی کی سنت کے مقابلہ یک علیات کے طرر ممل سے یہ بات واضی بیوتی ہے کہ سی بہنوا طنف کے راشدین کی دوہات جو بی کے قبل وکل سے کرائے تسلیم نہیں کرتے تھے۔

یجی اصوں اٹل عدیث کا ہے۔ مجموعی طور پر صحابہ کی مات مجت ہے لیکن جب ن میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہوجائے تو اسکی صورت میں ترجیح اس بات کودی جائے گی جس کے حق میں دیمل موجود ہو۔ ور کآب وسنت کے مقابلہ میں کی بات میں ال حائے گی۔

ان دونوں و قدات میں یہ ہائے جی واضح ہوج آنی ہے کہ بھی اکا برصی ہاتک بھی ٹی کی کو آن ہائے کیل جنٹی پاتی تھی اور س کے نتیجہ میں کمجی ان سے اسکے برخلاف اجتہاد واقع ہوجا تا تقالہ اس پر دوسر سے محابہ ٹیمرخوالی کے جذبہ سے انہیں تنمید کرو یا کرتے تھے۔ ساتھ ہے۔

يىتى چۇنگى غىدالىمى:

## اہل حدیث اولیاءاللہ کے منکر ہیں

جعل لوگ یہ بھتے تیں کہ الل حدیث اولیاء الد کوئیں ہائے ۔ اس بات کو مزید شوشہ بنا کر بعض مقرریں الل حدیث کے خلاف عوام کو بھڑ کانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الل حدیث و ، یت کو ہائے تیں ہلکہ تی مت تک اس دروازے کے کھلار نے کا عقلاد کتے تیں۔

ا۔ الل عدیث کے نزدیک اولیا مون ہیں

الله تعالى في قرمايا:

( أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لِا خَوْفَ عَلَيْهِ فَهِ وَلَا هُمْ يَعُورُنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ) خبره راالله كاولي وير ( آخرت ش ) دَكُونُ عُوف جوگا اور نه و مُنكين جو سكه يه وه الوگ يل جو يمان ساآت ور پر بيزگاري كاميم م كرت را به اسرة يأس 63.62 |

قر آن کریم کی متعدد آیات بی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بعض بعدوں کو ان کے کما ب ایمان اور دوام بقو کی کی بنیاد پر القدائق کی ایک طرف ہے تصوصی طور پر والایت عطافر ما تاہے ، انہیں پنا خاص اور مقرب بنالیتا ہے۔ اس بات کا اٹکار کرنا قر آن کریم اور احادیث صححہ کا اٹکار کرنا ہے۔ اہل حدیث ان تمام تصوص پر ایمان رکھتے ہوئے اولی ، القد کے متنا سکوت میم کرتے ہیں۔

لیکن قرآن کی شرکورہ "یت میں جہاں اوریاء کا شرف اور ایکے لیے اللہ تن کی ہے وعدے ڈکر کیے

گئے ہیں وہیں ین کی صفات بھی بیون کردی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اولیا ء کو بیامقام نصیب ہوا ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ وہ وچیزیں ہیں: کمال ایمان اور کما پاتقوی۔ اہل صدیث کا اعتقاد ہے کہ تو کی ایمان اور پر ہیزگاری ہے " راستہ زندگی کے بغیر آ وئی اللہ تعالی کا ولی نبیس بن سکتا۔ وہی شخص اللہ تعالیٰ کی وہایت کا حقد ارہے جس کا عقید وضح ہوا ورا کی زندگی تقوی شعاری کا نمونہ ہو۔

لیکن افسوں کہ بہت سے اوگ افلہ تھا ہے بتائے ہوئے اس پیانے کو بالک نظر احداز کرتے ہوئے من مائی اصولوں کی بنیاد پرجس کو چاہتے ہیں ولی بناد سے ہیں، چاہاں کی زحد گی امام ال تبیاہ جمہ عمر بی سالطاتی کا کہ کہ تعلیم ت کے گفتی ہی فلاف کیوں ندجو، چاہے ایمان و گل سے اُس کا اور کا بھی رشت نہ ہو۔ بعض جیب و فریب چیزوں کے صور درجوئے کو وایت کا معیار بنا ہے تیں اور نتیج میں ایسے لوگول کو بھی مندری احد مین کا ولی بنا و ہے تیں جو نماز روزہ ترک کرکے نشے میں مست ز مین سے فرافات کی مقدری احد میں معمود ف د ہے ہوں۔ جب بھیرت کی آتھوں پر انقیدت کی جنگ بندھ جاتی ہے تو ایسے ای کہنے میں معمود فی د ہے ہوں۔ جب بھیرت کی آتھوں پر انقیدت کی جنگ بندھ جاتی ہے تو ایسے ای کر شے وجود میں آتے ہیں۔

#### ۲۔ الل حدیث کے نزد یک عجائبات والایت کی وکیل نہیں

بعض فرق عادت ( عجیب وخریب ) چیزیں کی کو ولی ٹابت کرنے کے بے ویل نہیں بن سکتیں بلکداصل کسونی قرشن وسنت کی پابندی ہے۔ آ ہے اس وارے بیس معلوم کرتے ہیں کہ عام شافعی نے کیا اصول بیان کیا ہے۔

ا م شافعی رحمدالندفر ماتے ہیں:

" إِذَ رَأَيْتُهُ الرَّحُن يَعْشِي عَلَى الْمَاءَ وَيَضِيرِ فِي الْهَوَاءَ فَلَا تَغَنَّرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُو الْهُرِهُ عَلَى الْكِتَابِ، وَ النَّنَة "\_

جب تم کی کودیکھوکہ وہ پانی پرچل رہاہے یا جواش اڑر ہاہے تو اس کی اس چیز سے ذر مجلی وطوکہ ش

کھا ؤجب تک کہ اس کے معاملہ وکتاب دسنت (کی کسونی) پر پر کھ شاوے بدیدہ انہیں نہ 13س 217]

یعنی کوئی گئتی ہی کر امتیں کیوں شدہ کھا دے اس سے دھوکہ شکھا ؤیہ معلوم ہوا کہ بحض کر امت کی بنیا و

پر کسی کو دلی کا متی م و بیٹا اہل علم کا طریقتہ میں۔ بلکہ ان کے تزویک واقعی وٹی وہ ہے جس کا عقیدہ وقمل ،

فا ہر و باطن دونوں قرشن وسنت کی اتباع ہے آراستاہ ہو۔

ای بات کو دوسری صدی کے ایک مشہور سالم وین خلیل بن احمد الفراہیدی (۱۰) نے جو سمبار تیج تابعین بیں سے بیل بیان کیا ہے۔

خلیل بن احد الفراہیدی قرباتے ہیں:

"إن لَدُ يَكُنُ أَهُلُ لُقُرُآبِ وَالْمُعِيثِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَنَهُسَ بِنَوفِي الْأَرْضِ وَلِيُّ". الرقر آن وحديث والحالة كون تين تي آونهم رثين پرائة كاكونُ ون تين \_

شرف اسحاب الديث رقم 96

یعنی اللہ کے ون ہوئے کے واقعی حقدار وہ اوگ جیں جو قر آن وصدیث کے حال اورال پر عال

#### ٣- الل حديث كنزويك تفعان دين والاالله

یہاں یہ ہت بھی تفوظ رہے کہ او ہیا ، کو ہانٹا : وراولیا ، کی قبروں سے ہانگن وہ نول بیش رہین و سمان کا فرق ہے۔ پہلی چیز بین ایمان کا آقا ضاہے جہلہ دوسری چیز تو صید کے بالکل منافی۔

الل حدیث کا عقید و ہے کہ کا کتاب میں اللہ ہی کی مرضی چیتی ہے۔ انسان پر راحت و تکلیف کے جو مجی حالات آتے ایں وہ اللہ ہی کے فیصد کا تیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے افیر شاکو لی کسی کو پکھ و ہے

 <sup>(17)</sup> فيين بن حيد الأردي عداهيدي من كبار الباء التابعين ( بوهاة بعد 160 هـ وقين 170 هـ)

سکتا ہے دکئی سے پچھ چین سکتا ہے۔ کا نتات میں مرضی اللہ ہی کی چلتی ہے بیڈ اایک مسلماں کواپیٹے تمام معاملات میں اللہ ہی سے مدوطنب کرتا جا ہے۔

الترتعالي في مايا:

( وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِحُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَضَاءُ مِنْ عِبَادِةِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ )

اور الرائشة تم كوكوني تكيف پينجائي تواس كے سواكوئي اور اس كو دور كرنے والا تبيل ہے اور اگر وہ حميس كوئي فير پېنچانا چاہے تو كوئي نيس جواس كے فضل كوتم ہے چھيرہ ہے۔ وہ اسپنے بندوں بيل ہے جمھے چاہے بنا فضل عرف كرتا ہے۔ وہ بزامع فرت فريائے والا منها بيت رقم فريائے والا ہے۔ سرة بانس 107

س- الل حديث كنزد يك قبرول كي عبادت اورائيس مجدوكا وبنانا حرام ب

اولی و کرم ، یکدکی بھی مسمون کے قبری بے قبری الل حدیث کرنا ، اور یہ کی وہ ہے۔ لیکن وہ اولی و کر اور ہے تقید و رکھنا کہ وہ اور وہاں حاکر سے حرور کرتا ، اور یہ تقید و رکھنا کہ وہ اور دیا رک مسئول کو کرتے ہیں ، میں رزق واولا وعطا کرتے ہیں اور بھاری سے شفا ، وہ ہے تیں ، یک ان کی قبری مسئول ورقبر پررکے ہوئے کرنے بھی جمیل کا میانی اور نبا دی سے شفا ، وہ ہے تیں ، یک ان کی قبری من ورقبر پررکے ہوئے کرنے بھی جمیل کا میانی اور نبات والات ایس ہیں رہے عقا تدوا تھال جھوع فی سے ساور الله الله میں ہوئے کے خوا میں میں اسر ضاف ہیں۔ بدس تو حید کے خوا میں میں الله علی تعلیم من ورکرتے ہیں بیکن خبیل الله سے کے کررسول الله میں ایک الله میں بیا ہے الل حدیث اوبی ، کی تحقیم منر ورکرتے ہیں بیکن خبیل الله لاہ لی کی رہو بہت یو اوبیت میں شرکے نبیس کرتے ۔ وہ اکی قبرول کی ہے حرکی نبیس کرتے لیکن اگی قبرول کی ہے حرکی نبیس کرتے لیکن اگی قبرول کورب یا معبود بھی نبیس بڑا ہے۔

قبروں کوعہوت گاہ بنالینا یہود واصاری کا ظریقہ ہے۔ یہود ونصاری کی پیروی تو و ہے بھی منع ہے لیکن اسد مسٹل قبروں کو سجد دگاہ بنائے کے بارے میں صاف میں نفستہ بھی موجو د ہے۔

خود الله كرسول سايتين أنه في قرمايا:

" أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانِ قَيْنَكُمُ كَانُوا يَتَجَدُّونَ قُبُورَ أَنْبِنَانِهِمُ وَصَالِحِيهِمُ مَنَاجِدَ أَلَا فَلَا تَشَجِدُوا الْقُبُورَ مَنَاجِدَائِي أَفَاكُمْ عَنَّذَيْكَ "ر

خبر دار ، جولوگ تم سے پہلے گذر چکے ہیں ان کا حال یافتا کدوہ اسپے نہیوں اور نیک وگوں کی قبر ول کو مسجد (سجد وگاہ) بنا ہے کرتے تے ہتم ہر گز قبر ول کومسجد (سجد وگاہ) ندینانا۔ میں تمہیں اس سے تنظ کر رہ بول۔ مسجم مسلم: اللّاب اس جدومواسع العداۃ 827

سارم میں معجد وہ جگہ ہے جہال اللہ کو تجدہ کیا جاتا ہے۔ جب قبروں کو معجد بٹاٹا ہو ترقبیل تو خودان قبروں کو تجدہ کیے کیا ہو سکتا ہے۔ تجدہ عبادت ہے اور اللہ تھالی نے اس یات سے منع کرویا ہے کہ ہم اللہ کے مواکسی اور کو تجدہ کریں۔

الله تعالى في فرويا:

( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهْسُ وَالْقَهَرُ لَا تَسْجُنُوا لِلشَّهْسِ وَلَا يِلْقَمَرٍ وَالْمُهُدُوا يِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّادُتُغَيْدُونَ )

وربید مت اورون ورسوری اور چاہو سب اللہ کی شانیوں شل سے ٹیں رابذ تم شسوری کو سجدہ کرو ورشہ چا تھ کو ہلکہ س (مقد) کو سجدہ کروجس نے الن سب کو پیدا کیا ہے میرواقعی تم اللہ کی عمادت کرنے و سے ہور اسورہ مصدت 37 ]

تو حید کا قر رکز نے کے بعد شرک کے دائے پر چینا موکن کا شدہ نہیں۔ لیڈ الل حدیث کی بھی تعہدی عمل بیل لند کے ساتھ کی شخصیت کوشر یک نہیں کرتے چاہے وہ شخصیت کنتی ہی تظیم کیوں شہو۔ الل حدیث این حاجات کی تخیل کے لیے قیروں بیل مدفون صاحبین کوئیں پکارتے۔ عمل حدیث کے نزو یک ایس کرنا شرک ہے کیونک وہ عہادت ہے اور القد کے سواکنی سے وہ وہ کرنا اسے لند کی عہادت

المن الريك اكرنا ي

## ۵۔ اولیاءالشر خودا یسے فض کے دھمن ہیں جواللہ کے سواد و مرول کو پکارے اللہ تعالی نے فرمایا:

( وَمَنْ أَضَلَّ عِنْ يَدْعُومِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُيْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَ دَتِهِمْ كَافِرِينَ )

اورائ فخف سے زیاد و کمراوکون ہوسکتا ہے جواللہ کے سواکسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکارکوئن نیس سکتا ، بلکہ ووقوان کی دعا ، جی سے خافل ہیں۔ اور جب (قیامت کے دن) وگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گاتو بیان (پکارٹ وا ول) کے جمن ان جا کیل کے اوران کی عمیادت کا سرے سے انگار کردیں گے۔ اسورۃ ال حقاف 5۔ 6 ا

ال آیت میں مراس شخص کو تمراہ قرار دیا تھی ہے جواللہ کے سواسی اور سے دعا ہ کرے۔ آیت کا مشخری حصہ بتارہ ہے کہ اللہ کے سوائسی اور سے دعا ہ کرتا ورائسل اس کی عبودے کرتا ہے۔ لہلا اللہ عدید بتارہ ہے کہ اللہ کے سواقیم وال سے یا قبر والوں سے حاجت روائی کی لتی کرتا شرک ہے۔ بیگل مذقر آن وسنت میں ہے شامی ہے سے اس کا شوت مال ہے۔ اگر بیدواقی سال میں جائز ہوتا تو محاجہ نی سال میں جائز ہوتا تو محاجہ نی سال میں کہ قبر پرجا کر ہے دین وو نیا کے مسائل کا حل شرور طلب کرتے۔

## ۲۔ الل حدیث اولیاء کی عبادت کواللہ تک پہنچنے کا وسیلے نہیں بناتے

اٹل حدیث کا بیئتقیدہ ہے کہ نقد کے تقرب کے ہے اللہ کے بندوں کو واسط بڑا کر اللہ کی عہدت بٹس انہیں شریک کرنا حرام ہے۔ تم معہودات اللہ بی کے ہے خوص بی البند اللہ کے و یو یہ کواس طرق وسیلہ بٹانا کہ ان کے نام سے تقریب مان کر ان کے نام سے جاتور ذیج کرنا یوال کے تقریب کے ہے حانورہ نے کرنا وان کی قبروں کا طواف کرنا وان کی قبروں پر مجدے کرنا وغیرہ بیان م چیزیں شرک ہیں۔ بلکہ بیان وی شرک ہے جو بی سال بڑا ہو کے روانہ میں عرب کے مشرکین کے بال پاریاجا تا تھا۔ بیشرک کی وہی قشم ہے جسکی تر دید میں قرشن کریم نا دل ہوا۔

مثله القد تعالى في فرمايا:

﴿ وَالَّكِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا ، مَا نَعْبُنُهُمْ إِلالِيَقَزِبُونَا إِلَى اللَّهَ إِنَّ اللَّة يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَبِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ ﴾

جن اوگول نے اللہ کے مو اوروں کواہ بیاہ بنار کی ہے (وہ کہتے ہیں) ہم تو ان کی عہدت ہیں ای ہے کرتے ہیں کہ وہ جمیں اللہ سے پکھ اور قریب کردیں۔ بیتینا اللہ تھائی (قیامت کے دن) ان کے اس محتل ف کا فیصد کرد ہے گاجس میں وہ آئے پڑ ہے ہوئے ہیں۔ اللہ تھائی ایسے فیض کوراہ نہیں بھی تا جو بڑا جھوٹا ورنا فیکرا ہو۔ (سورق الزمر 3)

عرب سے مشرکین اپنے بتوں کی عبادت القد کا قرب حاص کرنے کے بیے کرتے تھے۔ ان کا مقصود اللہ تق سیکن اس مقصد سے حصول کے لیے جوطر بقد انھوں نے بنا یا تھ وہ ناملا تھا۔ اللہ تک وہ تخیے کے بیے شیطان نے شیس وہ راہ بھائی جواللہ سے مزید دور کرنے والی تھی۔ اپنے اس عمل کے نتیجہ میں وہ اللہ برجمون گھڑنے کے مجرم اور ناشکرے کا فرقر ارباعے۔

الل حدیث کا بیدہ ثنا ہے کہ کا میا بی کے سے صرف اچھا مقدم کا فی ٹیس بلک اس مقدد کے تصوب کے سے اختیار کیے ہوئے اس ب کا اللہ اور اس کے رسول کی ما فی ہوئی شریعت کے مطابق ہوتا بھی ضرور تی ہے۔

ير يح ي عدونكي:

# اہل حدیث ائمہار بعہ کوئیں مانتے اورانہیں گمراہ کہتے ہیں

الل حدیث کے وارے بیل ایک مفاعد پیجی ہے کہ الل حدیث ائر اُر بعد کوئیں وسنتے بلکہ ان کی شان بیل ستاخی کرتے بیں اور انبیل گراہ قرار دیتے ہیں۔ آھئے دیکھتے ہیں کہ س معامد بیل الحدیث کا واقعی موقف کیا ہے۔

### ا۔ امامول کے بارے میں اہل حدیث کا موقف

اس سلسدیش موجود و دوری کے ایک بہت بڑے اٹل عدیث عالم شیخ صالح مقور ن حفظ اللہ فریائے میں:

" وَهَذَا هُوَ الْقُولُ الْحَقُّ لُوسُكُ اللَّذَ مِنْ اَقُوانٍ الْمُنْهَاءِ وَ لَفُقِهِ، مَا وَالْمَقَ النَّيِيْلُ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَيَتَوَاكُ مِا خَالَفَ النَّيِيْلُ ("") وَتَعَتَّدِدُ لِلْمُنْهَاءِ فِي خَصَرْبِهِمْ

<sup>(</sup>٢) ويسها تقيد عبر أمعشور عبي غير حبي أبي ثبت بصبته وخقيقته ال يجتهد و جدّ من قساء ألأندي مسام فيض مقيده أنه على الإضابه فقفتا و فايباً فيرده به حديثاً ضجيحاً وقد التّقييد غيران الفق عليه الامة الترخودة فإلاك التفقو على جور التّقيب لمسحتهدين قام معمم بال المجتهد يحمل ويصيل؟ ١٩٥٤ لاساشر بي الض المري مرقية في النساله و العرب على مداد طهر عديديت صحية جلاف دافعد به ترت التقييد؟ أباة عدين (حجة العالمالغة ج1 ص 212 213)

قان الله توسيم الله وُجُوبُ قِياءَ الصَّامِي كُلِّ مَا يَصُولُهُ مِنْ قَدِ بِكُرِ دَبِينِ بِدُنَّ عَي صحه ما يقُولُ قَدَيْسَ بِصَحِيرٌ بِسِ صِدِهِ السَرِئِيَةُ مِنْ عَرقِيقُ الرئيسِ اللي لا تَصَلَّحَ الاردُ (المجموع الفتاوي ح55ص121|

وَنَعْرِفُ قَدْرَهُمُ وَلَا نَتْتَقِصْهُمْ "\_

حق اور مدل پر بنی قول میں ہے: ہم ملاء وفقیاء کے اقواں میں سے وہ قول قبوں کر سیتے ہیں جو کتاب وسنت کی دیمل کے موافق بواور اُس قول کوچیوڑ و سیتے ہیں جو دیمل سے نکرا تا ہواور ہم ملاء کی (اجتلہ دی) خطاء پرائیمی معذور تھتے ہیں ، اُن کی قدر کرتے ہیں اور اُن کی شان ہر گزشیں گھٹاہے۔

[الاجوية المفيدة عن سندة لماهج لجديدة سوال [25]

الل حدیث کے ذوریک اند کار بدمعموم شن انتظامیں لیکن قابل احترام مفرور ہیں۔ ان حصرات کی علمی خدمات کا اعتراف نے اند کو الند تھاں کی ناشکری ہے ، کیونکہ یہ حضرات متد تھا لی کی طرف سے امت محمد ہوئے ہے کہ اند تھاں کی خاصت کی معموم شن اعتبار میں جنہوں نے اپنے دور ہیں قرآن وسنت کی تعلیم ہے کو عام کی اور پیش آنے والے متعدد و توجید و مسائل میں قرآن و سنت کے نصوص میں فور کر کے امت کی رہنمائی فرود کی اس معند و اس معمد و دنہ تھا ہو دو مرف ان کے بینے دور کے لئے محمد و دنہ تھا بلکہ بعد کے اوار میں مجمی امت کے لئے مسائل میں فور وافکر اور طرز اجتہا و میں مضعلی ر و جو اللہ کا ایک بعد کے اوار میں مجمی امت کے لئے مسائل میں فور وافکر اور طرز اجتہا و میں مضعلی ر و جو اللہ کا ایک بعد کے اوار میں مجمی امت کے لئے مسائل میں فور وافکر اور طرز اجتہا و میں مضعلی ر و جو اللہ کا ایکی شکر ادام ہیں گرتا۔

کوئی ایک بات تسلیم نذکرین تو نمیں اماموں کا مخالف و مقر بلکہ دیمن و گستان قرر رویا جاتا ہے لیکن ایک غیر بال حدیث محض" اپنے" امام کی تقلید میں ایک ساتھ تین تین ماموں کی ماتوں کو ہے جھجک چھوڑ ویتا ہے میکن ندوہ ماموں کا گستان کی مبارتا ہے ندمنکر۔ بلکدا گروہ" اپنے" امام تے قوں کی وجہ سے نبی سائیاتی بار کی بات کو بھی نظر ندار کرد ہے تب محل اس کے دین والیان میں کوئی فرق کیس پرتا۔

الل حدیث با موں کی وہ بت تسمیم کرتے ہیں جس پر آن وسنت ہے دیال موجود ہواور سکی بت کوترک کردیے ہیں جو وہ کل ہے آئر ان ہو۔ و کسی ایک ایک امام نے قیام اقواں کو توں کرکے دوم وں کو نظر اند زنہیں کرتے بعد ہر یک کی مدلل بات تسلیم کرتے ہیں اوران کی طبی خرشوں پر تجبیہ کرنے کے ماوجود ان کی شان میں گستا فی سے بچنے ہیں۔ بلک اگر کسی مسئلہ میں ان کی بات فلاف ویس یا مرجو ت بھی ثابت ہوجائے تو فووا انکے لیے حسن فلن رکھے ہوئے عذر تلاش کرتے ہیں کہ بوسکتا ہے ان تک بید ثابت ہوجائے تو فووا انکے لیے حسن فلن رکھے ہوئے عذر تلاش کوتے ہیں کہ بوسکتا ہے ان تک بید شار در باہوو تھے ہوئے ہوئے سات مسئلوج سمجی ہویا نہیں اسکے معتبر ہوئے میں تر بیان و یا اے مسئلوج سمجی ہویا نہیں اسکے معتبر ہوئے ہیں تر ور باہوو تھے وہ

### ٢۔ جنبد كے فيصلہ من خطا وصواب دونوں كا اخمال موتاب

یہاں بیسواں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بڑے عالم سے این کے معامد بیل قیصد کرنے بیل تعطی ہو سکتی ہے ؟ تواس کا جواب خود ہی کریم کی حدیث بیل موجود ہے۔

الشكرسول وليقطية فرمايا:

"إِذَ حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجَنَهَدَ ثُمُ أَصَابَ فَدَهُ أَجُرَ بِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجَنَهَدَ ثُمُ أَكُو الْصَابَ فَدَهُ أَجُرَ بِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجَنَهَدَ ثُمُ أَلَا مَعَالَمُ اللّهِ 2340 مِنْ اللهِ 2340 مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

میں قط کرجائے تو اُس کے لیے ایک ایر ضرور ہے۔

ال حديث سن دويا تمن معلوم او يحل -

1 بہترے فید کرے یں کھی خطا بھی ہوہ تی ہے۔

2\_ ججتر کو جتباد کی کوشش کی بنیاد پر خطائے وجود ایک اجر صرور ماتا ہے۔

تی کے اس ارشاد کے بعد اب کوئی موس ہے کہنے کی جرائے میس کر سکتا کے جمتند سے قدعانیں ہوسکتی۔ سور الل حدیث جمتند کی اجتماد کی قطاش اسکی چیروی نہیں کرتے

یباں کی محص کو سی ناوائنی میں میتلائیں ہونا چاہیے کہ "جس مسئلہ میں خطا کے یا وجود ججہ ہدکوا جرال رہا ہے اس مسئلہ پر عمل کر کے جمیں بھی اجر و تواب سے گا۔ لہذا ہم سمجے ہوں یا تعاط ہم جرحال میں اجر کے مستحق جیں ۔ جمیں ججہ ہے کی مسئلہ میں اختلاف کر ہے کی منر ورٹ نییں۔ " عمر کو فی محض اس نویں کو اصوں بنائے ہوئے ہے تو بیرس کی تعظی ہے۔ کیونکہ خلیفہ کرا شد عمر بن انحطا ہے کا فیصد اس خوش فہی کے قلعہ کومسی دکرنے کے لیے کافی ہے۔

عمر بن خطاب فرماتے ہیں:

"أَسَلَنَّةُ عَاسَنَّةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تَخْطُوا خَطَاا الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ "\_

شنت (طریقہ) وی ہے جے اللہ اور اس کے رسول سی اید ہاری کو ہے، تم کسی کی الجاتی دی المنظی کو مت کے سینت شدینادو۔ اسٹ بیان اعم 2014 میارہ مرتعین نام 57

السات كالمدورة أن كريم كال آيت عدولي عد

﴿ وَمَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ فِيَ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَ مَا تَعَبَّرَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيًا}

اورجس معاهد بش تم سے خطا ہوجائے اس شل تم پر کوئی کر ایٹیل بھر بے کہم ہورے وں پہنے راوہ

كرليل ( توجيد في وجهة غلط كام پرتم باري يكر بونكي ب). [ سور دايا جراب5]

معلوم ہو کہ جان ہو جو کر فعطی کرنا تھی کے ہے بھی جا ٹرخیس ، نہجتد کے لیے ند فیر جہتد کے ہے۔
لہذ جس خفس پر دیائل کی روشن میں تق بات واضح ہوج ہے اس کے لیے ند فور فعطی پر جمود اختیار کرنے
کی تھنی نش جاتی رہتی ہے ند دوسر و س کو اس پر چائے کی ۔ فور جہتد بین اپنی خطا کے واضح ہوج نے کے بعد
اس ہے رجو س کر میں کرتے تھے۔ مہذا جو فیض اس جہتد بین کے تعلق قدم پر چھنے کا دعوی کر رہ ہے اسے
مہل کی طرح خطا ہے رجو س کر کے تھے۔ مہذا جو فیض اس جہتد بین کے تعلق قدم پر چھنے کا دعوی کر رہ ہے اسے
مہل کی طرح خطا ہے رجو س کر کے تی طرف آئے کا فہوت تھی وینچ ہے۔

اے پیھوب تمہارا برا ہو، مجھ ہے تنی ہوئی ہا ہائے نکھانا ہو کرو، کیونکہ آئی میری یک رائے ہوئی ہے توکل میں اسے چھوز ، بتا ہوں اور کل میری ایک رائے ہوتو پرسوں اسے چھوز ، بتا ہوں | لیعنی اس سے رجوع کر لیٹا ہوں |۔۔۔ ساماری فی ماشیدی انجران کی خ6س 293

## الم الله الم الكام كالتليد كرجوب بريمي بحى اجماع نبيل مواس

یباں بعض وگ یہ کہا ہے تا کہ ہم جمہد کی یا تول کواس لیے نہیں چھوڑ کئے کہ ال کی تقلید پرامت کا جماع ہو چکا ہے۔ توان مطرات سے عرض ہے کہ ان کا یہ دعوی خود تصادین کی اور اختراف کا شکار ہے۔ عبد الحج کا کھنٹو کی کلھنٹے ہیں:

<sup>(</sup>٣٠) قال ولي الله البعنوي رحمه سه

وَقَلَ سَخَ إِكِمَاءُ الصَّعَابِهِ كَلِهِم فَهِمْ عَن آخِرِهِمْ وَإِنْهَاءُ النَّابِعِيْنِ أَوْلُهِمْ عَن آخِرِهِم وَرَجِّهَاءُ لِنَجَ النَّابِعِيْنَ الْمُهِمَّ عَنْ جَرِهِمَ عَنِي الْإِعْبَاءِ وَالْسَامِ مِنْ الرِنِ يَقْهِمَا هَا إِلَى قُولِ إِلَىانِي قِلْهِمَ أَوْ مِشْنَ فَيْهِمُ فِيلُخُمُّهُ كُلُّهُ [عَجِمَة الله البالغة بالبحكاية حال الناس فين البائة الدراسة وبعدها]

تقدیب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں جررہات کے میں اشقاد ف رہا ہے۔ مجون انتازی مرامجے اس 149سرال 129 کے بھاب میں ]

بیجیا ہرزمانہ الیس العلی ایک مذہب کی تقلید کے وجوب پر جمع نیس ہوسکے۔ ہو ل ہے ہے

کہ چھر میا اجہال المسترکس دور بیس ہوا ؟ حقیقت ہے کہ است کے کی فراکو کی فیر نبی کی تم م ہاتوں کا

ہا ہد کر دینا کسی دیش سے جاہت نہیں ہے۔ مسلمان نہ اس پر بھی جمع ہوے اور نہ جمع ہو کتے جی ۔ بیکش

دعوے ہیں جن کے چھے مسلمی تعصب اور خود سافت مذہبی تفوق کے سوا اور کوئی " دیس" نہیں۔ بلکہ

اجماع تواس کے برخلاف پر ہوا ہے۔

خوداشرف على تفانوي ساحب كبترين:

اگر چاک امر پر اجن عُقل کیو گیا ہے کہ ذاہب ار جد کو جھوز کر ذہب خامس مستحد ہے کرنا جائز نہیں بھنی جو مسئلہ چارہ ی ذہبوں کے خلاف ہوا س پڑس جائز نہیں ، کہ تن دار و مخصران چار ہیں ہے، گراس پر بھی کوئی ویک نہیں س لیے کہ اٹل ظام ہر زمانہ ہیں رہے اور یے بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہی ہوں وہ اس اتفاق ہے مگ رہے۔ دوسرے اگر اجن کا جاہت بھی ہوجا وے گر تقدید شخصی پر تو کھی اجن کے بھی ہوا۔ ایڈ کر قائر شید نے 1 میں 1

يه رکي ۽ تمل ماھے تھي۔

ا۔ بعض ، توں پراجما ہ کا دعوی تو ہے تھر ہے الیل ہے۔

۳۔ حق چارمنگوں میں مخصر ہوئے کا دعوی دلیل کی رو سے محیاتیں ۔

٣٠ - تقلير شخصي پرتو بهي اجهاع جواي نيس-

اس بات کوس سے رکھا جائے تو کسی اس کو ایک امام یہ چارسلکوں بیس ہے کسی بیک کا پابتد کرنا ایک ہے دیمل چیز کا پابٹد بنانا ہے جسکے ہروور میں اہل طم مخالف رہے تیں۔

چىشى ئىدىنى:

## اہل حدیث علماء کوہیں مانتے

الل عدیث کے تقلیر تخص ہے احترار کو بہت ہے لوگ جہا ، ہیز اری کے مترادف بنادیتے ہیں۔ وہ یہ سے تعلق علائے ہیں۔ وہ یہ سے تعلق کی تقلید تھیں کرتے تو دوسر ہے میں اوکی وہ ٹیل کے حوالہ تک یہ حقیقت ہیں کہ جب الل عدیث کی تعلید تھیں کرتے تو دوسر ہے میں اس کی بات کو تی سائیا آپا ہم کی شخصیت یواس کی بات کو تی سائیا آپا ہم کی طرح تو جب المائی میں اس کے باوجود وہ ماہ می قدر کرتے ہیں وروین کے مسائل سمجھنے میں المسلم ہے استفاد وکرنے اوران سے رہنمائی لینے وجم ورکی تحصیت ہیں۔

ا۔ ال حدیث لاعلی کی صورت میں الل علم کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں

خودانشانی لی نے اللمی کی حالت میں ملاء سے استفادہ کا تقم و يا ہے۔

القدتعالي في فرهايا:

( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُهُ لاَ تَعْلَمُونَ )

ا كرشهيل معلوم ند جوتوا الى وكر ( يعني الل علم ) عديد يوجولو سرة تحق 43 سرة ميو. 7

ال آیت سے الل علم اس وت پر استدیال کرتے آئے تیں کہ جوشف علم ندر کھٹا ہو وواس کے

جائے و سے کی طرف رجوع کرے اوراس سے و چوکرا ہے علم بیں اضافہ کرے۔

۲۔ علاء کا دنیا ہے اٹھایا جانالوگوں کی گمراہی کا ایک بڑاسیب ہے

الل علم كا وجود مت ك ليم مراجيول مع تفاظت كاور يعد ب اورعلاء كا فقدا ب كمرا بي اور بلاكت

کاسیب ہے۔

الله كرسول سأن ينجير في مايا:

"إنَّ اللَّهَ لَا يَلْزِهُ الْمِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِرَ مَّا وَلَكِنَ يَنْتَرِعُهُ مِنْهُا مَعَ قَبْضِ الْعُلْمَاءِ بِعِلْمِهِدُ فَيْنَقَ نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيُفَتُونَ بِرَأْبِهِمْ فَيُعِشُونَ وَيَهِشُونَ " ـ

القد تعالی ایا تبیل کرے کا کہ هم عطا کرنے کے بعد اُسے تم سے یونٹی چین لے، بلکہ و دهم کو اس هر رہ افل نے گا کہ علو و (بیک ایک کرکے و نیاہے )اسپے هم کے ساتھ افلانے جا کیں گے۔ پھر حال پیہ ہوگا کہ بس جائل رہ جا کیں گے جن سے فتو سے چو چھے جا کیں گے۔ و وکٹس پیٹی رے سے فتو سے دیں کے وربیجے بیش دوسر وں کوچی گرا وکریں گے اور خو بھی گرا و جول کے۔

مح يفارق كناسيا المقدام بالنائية مس 7307 مح مسم الناسياع 4828 4828 إو العظامي رق

اس حدیث کی جیاد پر ال حدیث بھی کبی اعتقاد رکھتے ہیں کے حل مکا وجود مت کے سے قیر وہدیت کا سبب ہے میں می فیرموجود کی نا ابلول کوفتوے باری کا موقع فراہم کرے کی جوفود اکلی ور دوسروں کی گھر ای کا سعب سنے گی۔لہذا جمیش علاء ہے جڑے رہنا چاہیے۔

۳۔ الل حدیث خودخواہشات کی بیروی کی بُراٹی کرتے ہیں (۱۳)

اعض لوگوں کو یہ برش فی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کا مقصد عوام کو علاء ہے آز وکر کے خواہش پرئی کے رائے پرڈ ان ہے۔ حال نکسا عمر اش کرنے والوں میں شاید ہی کوئی ہوگا جو بیند حالتا ہو کہ الل حدیث کے ہاں علا یہ بھی میں اور عوام بھی جوعلاء ہے ویٹی مسائل پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) قال طَالِيَّةُ أَنْهُ اللَّهُ قَالِمِيانِ فِي النَّارِ وَقَائِمِ فِي خَبْدَةِ قَائِمِ فَقَى بِالْهُوهِ فَهُوفِي سَارِ وَقَائِمِ فَقَى بِعَلْرِعِلُو فَهُوفِي أَنَّ رِ وَقَائِمِ فَقَى بِالْحُثُّ فَهُوفِي اللّبَـٰهُ طب عن بن عمر [صحيته في ١٩٤٨ (صحيته]]

و نیا بھریٹل بل صدیت کے بڑے بڑے والے والے اور جامعات موجود بیل جن ہے ہرسال سیکڑوں ہزاروں طلب سندیا قد ہوکرو بی قدمت کے لیے معاشر د کا حصہ بنتے ہیں۔

الل حدیث کی دعوت ہر گزیشیں ہے کہ عوم کو مدور سے دور کر کے انہیں جہتمد کی گدی پر بھی دید جائے۔ بلک اٹل حدیث کی دعوت ہے ہے کہ عوام کواس ملم کی طرف الا یہ جائے جے لے کرالقد کے رسول ہے۔ اٹل حدیث کی دعوت ہے ہے کہ وگوں میں ہے طراق پیدا ہو کہ وہ ذہبی وسلکی تحصب ہے او پر اٹھ کرین کو تسیم کرنے والے بنیں، چاہی تیش کرنے والدفر بی مختلف ہی کیوں ند ہو۔ الل حدیث کی دعوت ہے ہے کہ امت میں ماہ وادا اور شخ تا ہے وہ تائ اور خواہش ہے ۔ او پر اٹھ کر القد اور اس ہے رسول کی ہات کو تسیم کرنے کا عزائ پیدا ہو۔ جگہ خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خواہش پری تو میں ہے کہ باپ دادا وہ من تو ورسکنی تعصب کی بنیا و پر الفد اور اسکے رسول میں بنیا بھی کہ بات کو تسیم کرنے ہے آدی گریز کرے۔

القدنتيان ئے قربایا:

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ عَنِ اتَّبَعَ هَوَاتُابِغَيْرِهُنَّى ثِنَالِدُهِ ﴾

پھر (اے بی) گروہ آپ کی ہات تبول نہ کریں تو آپ بھھ بھیے کدوہ گفش بیٹی ٹو بٹل پر چل رہے ہیں۔ ور اس سے بڑھ کر گم اوکون بوسکٹا ہے جواللہ کی رہمائی کی بچائے گفش بیٹی ٹوابٹل کی ہیروی کرنے لگے۔[سورۃ القصص50]

یعنی اگراوگ اللہ کے رسول سال بھیا ہے کی پکار پر انہیک نے کہیں ، آپ کی بات کو تسلیم نے کریں بلکہ سنتا مجی کو را نہ کریں تو بہ ان سے خواہش پرست ہونے کی کافی ، کیل ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کی ہوئی ہدایت ورہنم کی کوچھوڑ کر محض گمان اور خواہشات کی بیروی کرنا سب سے بڑی گمر ہی ہے۔ جو شخص اللد کی طرف ہے آئی ہوئی رہنمائی کی مخالفت کرے اس کے داو چن سے بھٹک جائے اور منز ں سے محروم ہونے جس کیا شہرہ دسکتا ہے۔

انل حدیث کے تزا کیے جس طرح علی ہے آزاد یونا گمرائی کا سب ہے ای طرح علی سے آنوول میں سے اپنی خواجش کے مطابق فتو ہے تلاش کرے ان پر بھس کرنا بھی گمراہی ہے۔ یہ کرنے و الشخص بظاہر علی ایک ہوت کا پایندو کھائی ویتا ہے لیکن حقیقت میں وواسے نٹس کا نظام ہوتا ہے۔

سيمان التي كتيم بين (١٥)

'' إن أَحَدُثَ بِرُحْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ الْجَشْفَةَ هِيْتَ الْشَرُّ كُفُدُ''۔ اگرتم ہرعام ہے اس کے رفصت ( لینی آسانی ) والے فقوے بینے لگوتو تمہارے اندرس راشر جمع ہوج نے گا۔ [ جائے بیان ابھم: 1089 ]

ابن عبدالبرقر ماتے تیں:

"منَّا إِجْمَاءُ لَا أَعْنَمُ فِيُو حِنَّافًا "-

اس بات پر جہ رہے ہے۔ میر سے تلم میں اس قول سے کی کواختلاف نہیں۔ جامع بیاں علم :1089 ایک چاہت کی سخیل کے لیے ہوا ، کے اقوال کا سہار الیماعلم کے بچائے جہاست اور فیر کے بچ ہے شر کہلانے کا ریاد وحقد ارہے۔ اہل حدیث کی وعوت ہر حتم کی خواہش پر تی سے بچے ورکتاب وسنت کے تالع ہونے کی وعوت ہے۔

٣ ـ اختلاف كافيل كاب وسنت كى روشى يس بونا جائ

يها ب بيا بات بھي قائل فور ب كه جولوگ ما وي بات مائنے كى تاكيد كرتے ہيں اور الل حديث كو

 <sup>(</sup>۵) سيمان بن طرحان ليمي دو البعثير اليمري ودريق الدير فلسب اليهم
 سيقة 4 ميقه ال لوسطي النائيسين اليولد 46 م. دوقاه 143 م.

ما و کا وقیمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی وہ سارے مواہ کی جات و نے ہیں؟ یک مسلک کا جونے کے جوجود بھش اوقات ای مسلک سے جز ہے دوفرقوں کے عالموں میں اتنا سخت اختاباف ہوتا ہے کہ تو بت ایک دوسرے کو گراہ بلک کا فرقر ارد بنے تک بھٹی جاتی ہے۔ اسی صورت میں برفرقہ کے عوہ اپنے و نے والوں کو دوسرے فرق کے حواہ سے رو کتے ہیں۔ اپنے اس طرز عمل کو وہ جوہ کی نا قدر کی یو گفت قر رئیس دیتے ۔ ان کے فواہ کی جات شعیم کرنے کا اصول صرف پنی جی عت اور گروہ کا فیت قر رئیس دیتے ۔ ان کے فواہ کی جات شعیم کرنے کا اصول صرف پنی جی عت اور گروہ کے عواہ کے مواہ کی جات شعیم کرنے کا اصول صرف پنی جی عت اور گروہ کے عواہ کے عواہ کے دوسرے کو جات کے فواہ کی جات شعیم کرنے کا اصول صرف پنی جی عت اور گروہ کی مواہ کی جات گئیس کرتے ہیں دو ایسا کرنا جین ایک کا تعامل کی جات تھون کروہ کی تھون کے والے کرنا جین ایک کا تعامل ہے۔ اسے کے مواہ کی ایک کا تعامل ہے۔ اس کو دیا کرنا جین ایک کا تعامل ہے۔

القد تعالى نے فرمایا:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَمَازَعْتُمْ فِي ثَنْءٍ فَرُقُوهُ إِلَى النَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُفْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )

اے ایران وا دوالند کی فرمانید و رکی کرواور استظار سول کی فرمانیر وارکی کرواور آن کی بھی جومی ماسکا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اگر کسی چیخ جس تمہارے درمیان اختیاب ہوجائے تو گرتم واقعی اللہ ور شخرت کے دب پرائیان رکھتے ہوتو اس معامد کوالنداورا سکے رسوں کی طرف اوٹادو۔ بھی جیر ہے ،اور جی م کے اعتبار بھی میکی بہتر ہے۔[سورة النساء: 59]

اس آیت سے استدرال مرتے ہوئے بعض حطرات بیٹا بٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علاء کی بات و نٹا ، رم ہے کیونکہ خود انڈان کی نے اسکا تھم دیا ہے۔ لیکن وہ بیٹیس بٹائے کہ اس آیت بیس ' اللہ اور اسکے رسوں میل بیٹائینہ کی قرب نیز داری کا تھم' دولوالہ مرہے پہلے اور سٹنقل دیا گیا ہے۔ کیا دولوا الدمرکی بات القدادرا بینکے رسوں پر مقدم ہے؟ کی علاء کیاب وسنت سے بڑھ کر ہیں؟ آیت بیل تو علاء کو بذات خود جحت کئی نہیں قرار و یا گی ہے بلکہ اختیاف کی صورت بیس معاملہ کو کی ہوسنت کی روشتی بیس طل کرنے لیے کہا گیا ہے۔ گر معام کی مات خود و لیل ہوتی تو اسے العداد را سیکے رسوں کی طرف چھیرنے کی مغرورت میں مغرورت بیس معابقت ریکھے کی صورت میں مغرورت میں ہے نہ کہ مستقل ۔ وہ خود دینل نہیں ہے بلکہ ایمال کا محتاق ہے۔

## ۵۔ ال مدیث شریعت کے مقابلہ مس کی عالم کی بات سلیم تبیل کرتے

مرکو کی محتمل علاء کی یات المد کی وحی کے مقابلہ میں تسلیم سرتا ہو یا علاء کو چیز و ں کے حدل وحرا استقرار و بینے کا اختیار دیدیتا ہوتو یہ نہیں رہ اور معبود کا درجہ دینے کے برابر ہے۔

#### عدى إن حاتم فريات إلى:

"اَنْهُت رَسُولَ مِنْهِ فَرَقِيْنَا وَفِي غَنْقِي صَبِيبٌ فَقَالَ بِنَا عَدِينُ كَيْ هَذَا الْتَقَلُّوا النَّهِ وَهُوَ يَقُرا أَسُورَةَ بَرَاءَةً حَتَى أَنَّ عَلَى هَدِهِ الْآيَةِ الْتَّغَلُّوا أَخْتَارُهُمْ وَرُهْبَاتُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ هُونِ النَّهِ قَالَ فَقَلْت بِنَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَمُ مَنْ اللَّهِ مِنْ فُونِ النَّهُ فَا فَقُلْت بِنَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَمُعَلِّمُ مَا خُرْمَ عَنَيْكُمْ فَتُجَوْمُونَهُ وَلَهُ مُونِ النَّهُ عَلَى فَقُلْت بِنَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمُ لَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُونِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

ئے کہا ؟ سے اللہ کے رسوں ، ہم نے انہیں اپنار ب نہیں بتایا تھا۔ آپ نے فرہ یو: بقیناً کیوا یہ نہیں تھ کہ جب وہ (اللہ کی ) حرام کی جوئی تیز وں کوتمہارے لیے حدال کرویتے تھے توثم انہیں اپنے لیے حدل مان لینے متھے ور جب وہ (اللہ کی ) حلال کی جوئی تیز وں کوتمہارے سلیے حرم قرار وسیتے متھے توثم ان جیزوں کو پنے او پر حرم کر بیتے تھے۔ جس نے کہ: ہاں ، (ایس تو تھ)۔ آپ نے فرہ یو: جی تو اُن کی

( مس لتر مدن من حيل ) من مدق ( حس ) إ حديث بية بعد من 77

یعنی مذکی نثر یعت کے مقابد میں ملی م کی یا ہے تسلیم کرنا شرک ہے۔ آ دمی چاہے انہیں رہ اور معبود کا مرتب اے یا قدامے ان کی بات شریعت کے فلاف ہونے کے باوجو السلیم کر بینا انہیں شریعت ساز تسلیم کرنا ہے اور میں انہیں رہ قرار دیتا ہے۔ علیہ سلید ساتھ

س تو پر غطیجی •

## اہل حدیث کی دعوت کا مقصد امت میں اختلاف پیدا کرناہے

کی ہر اختار ف ہر ہوتا ہے؟ نہیں، بلک وواختار ف براہے جوتی کی خافت میں کیا ج نے ۔ حق ہے اختاا ف کر ای ہے ۔ یکن باطل ہے اختار ف فرض ہے۔ اسمام یہیں سکی انا کہ آپ سے کو لاط کہیں اور الحالا کو کھے۔ اگر یہ طرز اختیار کیا جائے تو معاشر وہی نہی من المقر کا محل شم جوج نے کا بلکہ سے اور شاہ کا فرق ہی ہی تم جوج نے گا۔ بلکہ الحق اور شاہ کا فرق ہی ہی تم جوج نے گا۔ ابدا المعد ہو تو رکی تر وید مروم اختال ف وہ ہے جوتی کے مقابلہ بیس کیا جائے اس اس برائی من ہا ایک مقابلہ بیس کیا جائے اور الرح تی ہو ایک مقابلہ بیس کیا جائے اس برائی من سے اختال ف وہ ہے جوتی کے مقابلہ بیس کیا جائے اس برائی من سے اختال ف ہوج نے کے بعد اس کا انکار کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا اور الرح تی ہے الگر تی خلاف ورزی کرنا اور الرح تی ہے الگر تی گر اور بالین اللہ تی ترو دیک مذاب و یہ جوج نے نے ایک کو کاف ورزی کرنا اللہ تی گر دو بنالین اللہ تی ترو دیک مذاب و یہ جوج نے نے ان کی کھر ایک کے مقابلہ کی کھر ایک اللہ تی گر دو بنالین اللہ تی ترو دیک مذاب و یہ جوج نے نے کے ایک کی کرنا ہے کہ کہ مارا پنا کی کرنا ہے کہ دو کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہو کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے ک

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَلَىٰاتٌ عَظِيمٌ )

اوران ہوگوں کی طرح نہ ہوجاتا جوفر تول میں بٹ گئے اور و منے الیلیں سے نے کے بعد میں میں انتقاف کرتے رہے۔ ایسے ہی لو تول کے لیے تکین عذاب ہے۔ [ سورۃ آل محران: 105] معدوم ہوا کہ تن کے داشتے ہوجائے کے بعداس کی پیروگ کرنے کے بجائے اپنی ضد پر زے رہتا

اورآ ہاں میں از نا جھٹڑ ناتن مربرائیوں کی جڑ ہے۔

کیکن اتنی و کے نام پر یک دوسرے کی و نے شاھیوں کونظر انداز کردیتا وراصارت کے لیے، بان نہ کورنا سے نہا میں ہے کا میں مقصود کھورنا سے نہا میں کے بات کے انداز کردیتا وراصارت کے لیے، بان نہ کھورنا سے نہا میں انداز انداز کی بات کا بہت شدو حق پر جی ہوئے کے بے پر اس طریقہ سے مسلمانوں کا حق پر جی ہوتا ہے۔ ابر کے بغیر انال میں انداز کی انداز انداز کی انداز انداز کی انداز انداز کی بات ہوں کے بات کے بال کے بال کے بال کے انداز کی انداز انداز کی بات ہوں کے بات کے بال کے بال کے بال کھر بری انداز میں ہو کئے۔

### ۲۔ احتلاف امت کے وقت نجات اتباع سنت میں ہے

نی سائی آیا ہے بعد کے دور بیس امت بیس پیدا ہوئے واسے افتقاف کی پہنے ہی تجروے دی تھی۔ آپ نے اس وقت بیٹیس کہ کر جفخض پٹی یات پر یاتی رو کر اتھا و قائم رکھے بلکہ افتان ف مت کے اس دور بیس آپ نے بیٹی اور اسپنے ہدایت یافتہ خلف کے داشدین کی روایتائے کی تاکید کی تھے۔ اللہ کے تی سائی آیا ہے فرمایا:

" مَنْ يَجِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى الْحَيْلَاقًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْكَلَفَاءِ المهدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ لَتَسَكُّوا بِهَ وعَشُوا عَنْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِنَّكُمْ وَمُحْدَقَتِ الْأَمُورِ فَبِنَ كُلِّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً ".

تم میں سے جومیر سے بعد ہے گا دو بہت سے اختال فات ویکھے گا تو (ایسے دور میں ) تمہار سے لیے میری ورمیر سے ہدایت یافتہ فاقد عداشدین کی سنت (کی اتبائ) لازم ہے۔ سے مضوفی سے قدم او بلکدا ہے داڑھ کے دائتوں سے بکڑ سے رہو۔ اور تجربوار (وین میں ٹکائی گئی) ٹی ٹی چیز وال سے بچتے رہتا کیونکہ (ایک ) ہرٹن چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گرائی ہے۔

(مسداحراس الی دادوس الترفیق مس ارت اجام معدرک دیده می اس استاری می جان 2549 ( سی ) اگر واقعی خورست و یکها حالے تو اکھائی و سے گا کہ این دائے کو دی قر ارد سے کراس پر صرار کرنا اور وين بين ابني مرضى سے تبديليا ب كرنا بى اصل اختلاف كى جزائيد

### ٣٠ انتلاف امت كي صورت مين سنت كوتهامنا آسان كامنهين

جد کے دوریش بگاڑ تنا ما میموج نے گا کہ امت میں اختار ف کے دفت اس اختفاف کو منا نے کے منا ہے کہ منا ہے کہ بہت کی طرف رجوع عملائتم میں ہوج ہے گا۔ ہوئے فرقہ داریت اور گروہ می تعصب کی مینک لگا کر معا ملات کو حال کر ہے گا۔ ایسے دفت میں کتاب دسنت کو دوسری چیز دی پر مقدم رکھے والوں کو ہڑی مخالف اور تکلیف کا سامنا کرنا ہزئے گا۔

الله ك في مان الله في أفر ما يا:

" التُتَمَسِّتُ بِئُنَّتِي عند اختِلافِ أَغْتِي كَالْقَابِضِ عَنَ الْجَمْرِ" لَا

میری است کے بگاڑ کے دور میں میری سنت کوفٹ سے دہنے والے کا حال ایسانی ہوگا جیسے کو کی فخص انگار وقت سے ہوئے ہو۔ (بھیرنی ( ۱۰۱۰ راااسوں ) من ۱ سامار ( سمج یوسی 6676 (حس)

اللصديث كزد يكت باتكرالازم بعابوه كرال كذرك

وگوں کی اقسنی اور نارائشگی کے نوف سے نق بات کو چھپالین آ دی کو وگوں کے درمیون سستی شمرت ومنبویت اور وقتی عافیت تو دیا سکتا ہے لیکن و دائند کے بیبا ب انسان کو تبیین حق کی ذرمدوار کی سے برگ نہیں کرسکتا۔

الشكرسول مؤيناتية في مايا:

'' أَلَا لَا يَضْنَعَنَّ رَخَمُلاً هَيْمَةُ النَّسِ أَنِ يَقُولَ وَ يَخَوِّي زَا عَيِمَهُ''۔ حبره روایه ندیمو کرایک شخص هم رکھتا ہولیکن محض لوگوں کی جیبت اے قلّ بات کہنے ہے روک وے۔ ( مس لتر فروش من ماج منداحدوج ہم )من ان حید | مش ساج انتقیق مان 4344 ( سمح )

#### ۵۔ منگرات کےخلاف بولٹا ضروری ہے

اللہ کے ٹی ماہوالیہ نے بعد کے دور میں افل حق کی خاص فضیدے میں بیان کی ہے کہ وہ ہو گوں کو غلط باتوں سے منع کریں گئے۔

الله كرمول ما التي في الغرايا:

''ابٹ جِن کُھنِی فَوْماً یُفطون جِفْل کُھُودِ اَوْلَهُمْ یُسْکِرُون اللّٰنگر''۔ میری است شریعس ہوگ ایسے آئی ہوں کے جنہیں پہلوں کی طریق ایم عظ کیا جائے گا۔ یہ وہ ہوگ ہوں کے جود وسروں کو ہر نیوں سے شن کریں۔ (سدجر)من میں۔ کی جائے 2224 (سمی)

ظاہری ہوت ہے کہ اس منع کرنے کے بعد پھھوٹ ان کی ہوت ماہیں گے تو پھھیٹیں ما ٹیل کے اور نتیجہ میں اختیاف ضرور ہوگا۔ پیکن محض اس ڈر سے کہ اختیاد ف ہوجائے گاہر کیوں کی تر اید چھوڑ ویٹا نہوی منبج اور وعوتی تکست کے سرام ضاف ہے۔

## ٣ علوم دين كوخرا فات كي طاوث سے ياك كرنا ضروري ب

الله كرمول ما المالية في ما يا:

" يَخْمِلُ هَذَا الْمِنْةِ مِنْ كُلِ خَنْهِ عُدُونَهُ يَنْهُونَ عَنْهُ تَخْرِيفَ لَمَارِينَ وَ لَتِحَالَ الْمُتَطِلِينَ وَتَأْمِيلَ الْجَاهِلِينَ "-

اس علم کے حال بعد والوں میں ہے ایسے لوگ جوں کے جو عد ول ( لینن تقوی وکرو ر کے عتبار ہے قابل اعتباد فراد ) ہوں گے، جو اس (علم ) کوغلو ( لینن زیاد تیاں ) کرنے والوں کی تحریفات ہے، اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے دعووں ہے اور جاالوں کی بچا تاویلات ہے پاک کریں گے۔ ( مس عیبقی ) عن اور تیم ہیں عبدازمس العدری ( تحقیق معکا تا 248 ) ( سمج

ال حديث سے ريائلي معلوم ہوا كه ين كوتر يفات و يجا تا ايلات سے محفوظ ركتے كے ليے تعطيوں

کی تر دید صروری ہے درند دین کی اصل تعلیمات فرافات اور رسم وروان کے پردوں کے پیچھے جیس کر رہ جا کیں گی۔ لبندا اہل حق جمیش سے تھا ظلت وین کی اس فرمہ داری کو نبوں تے آئے جیں اور آئندہ جمک نبھاتے رہیں گے۔

ای طرح جو وگ گراہ ہوئے کے یا وجود اپنے آپ کو اہل حق ثابت کرنے کے دریے ہوں اور امت کے جو سے جو لئے فراد کو پتی پر فریب باتوں میں پیونش کر آئیں پتی و نیا بنائے کا اربعہ بنائے ہوئے ہوں ایسے تو گوں کی حقیقت واضح کرنا نہ صرف حق کا وفاح ہے بلکہ مت کے ساتھ فیر خو دی کا اہم تقاضہ ہے۔

لبذا الل مدید کے انتظام کی تر ایر جمی ہوتی ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر کئی وصاحت اور فیر کی ترغیب ہوتی ہے والی باطل اور اہل باطل کی تر ایر جمی ہوتی ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر کئی تا ہالی وشخصیت ہے جمی مسئلہ جمی علمی خطا ہو جائے تو اسے بھی حواظت و بین اور اضاحت فتی کے جذبہ کے تحت الل حدیث اسی مسئلہ جمی علمی خطا ہو جو سے تو اسے بھی حواظت و بین اور اضاحت فتی کے جذبہ کی تر وید مقصور نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصور بیان فتی ہوتا ہے۔ بیان کر دیے بین حق ہوتا ہے۔ اس جمی کی تر وید مقصور نہیں او تھا ہے۔ اس جمی کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہیں او تھا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہا ہو کہا ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہا ہوتی کیا ہوتی کا مقام شخصیات ہے۔ اس جمال کا مقام شخصیات ہے کہا ہوتی کا مقام شخصیات ہے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کی کھیل کی کھیں کی کھیں کا مقام ہوتی کے کہا ہوتی کی کھیں کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کے کھیں کی کھیں کے کہا ہوتی کے کھیں کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کی کھیں کے کہا ہوتی کی کھیں کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کے کہا ہوتی کی کھیں کے کہا ہوتی کے کہا ہ

م تقويل غطيكي:

## اہل حدیث اجماع امت کوہیں مانتے

الل حدیث کو غط شاہت کرنے کی کوشش میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ بل حدیث امت کے جی بال حدیث امت کے جی بال حدیث امت کے جی با کوئیں وائے ایکن عام طور ہے اس سسلہ میں بات کرنے والوں کوئوو جہ بال کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کہی وہ کش یت کو اجماع قرارہ ہے ہیں تو بھی عوام میں رائے عمل کو اور بعض جی بال کی اسلامی اختلاف وکوے محض وجو ہے ہی جو تو وسف میں اس سسلہ میں اختلاف کی ساتھ ہے وہ تو وسف میں اس سسلہ میں اختلاف کی ساتھ ہے وہ کو وسف میں اس سلسہ میں اختلاف کی ساتھ ہے وہ تو وسف میں اس سلسہ میں اختلاف کی ساتھ ہے وہ کو وسف میں اس سلسہ میں اختلاف کی جماعت کے قابل و کر افر واس می میں اجماع کی جماعت کے قابل و کر افر واس میں کے اجماع کی تر وید کر میں کہ جو تے ہیں۔

### ا۔ الل حدیث کے نزدیک ثابت شدوا جماع حق ہے

حقیقت یہ ہے کہ کتاب وسنت کے بعد خودا بھائ بھی اٹل حدیث کے نزد یک الیل اور جمت شرعیہ ہے۔لیکن شرط بیہ ہے کہ دواجماع محض تکمان یا دعوی شاہو بلک ایک خابت شدہ اجماع ہو۔

ا بمانٌ كو بي؟ او له لي الجويل الورقات من قرمات إن:

" وَإِمَّا الْإِجْمَاءَ فَهُوَ الْفَاقَ غُنَهَ، الْمُصْرِ عَن حَكَمَ الْمُادِثَةَ وَنَعَنَي بِالعَلَمَاءُ الْقُلِّهَاءُ وَنَعَنَي بِالشَادِثَةَ لَكُادِثَةَ الشَّرِعِيَّةُ " ...

اجهاع بيب كركسي أيك رمانه كي علاء جيش آعده معامله بشركسي يك فيصد برمتفق جوج حميء ورعلاء

ے جارئ مرادفقہاء بیں ور پیش آ مدوم حاملہ ہے مراوشرگی محاملہ ہے۔[اور قائت ص 24] اٹل حدیث کے نزو کیک اجماع امت خود ایک ویٹل ہے کیونکہ المدنوی کی شیختل المومنین کی خواف ورز کی کوفائل سز جرمقر اردیا ہے۔

الشاتعالي نے فرمایا:

( وَمَنْ يُشَاقِي الرَّسُولَ مِنْ يَعْدِ مَا تَهَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَهِيلِ
 الْمُؤْمِينِينَ نُوَيِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)

اور جو خفس س رسوں (کی تغییمات) ہے انتقاف کرے جبکہ ہدیت اس پر واضح ہو چکی ہواور ایمان والول کا راستہ چھوڑ کر کو کی اور ہی راوا ختیار کرے تو ہم اے واپی موڑ ویں کے جہال س نے خود اُن ٹی کیا ہے اور جہنم میں چانچا ویں کے اور و وبہت ہی برا تھاکات ہے۔ (سور اسار ، 115)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر سارے اٹل ایوان آئٹ ہو جا کیں اس کے حواف کرنا جائز شیل ۔ اٹل ایوان کا کسی چیز پر جمع ہونا اس جائے ہا مت ہے کہ واچیز اللہ کے نزو کیک آئل ہے ، کیونکہ الل ایوان کوانشر تھالی نے جافل پر شفق ہوئے ہے تیا مت تک کے لیے محفوظ کر والے۔

الله كرسول ما الله في أرمايا:

"إن الله تعالى لا يَجْمَعُهُ أَمْتِي على صَلاَلَةٍ". الله تعالى ميرى امت كوكم الى يراكش تين قره عناك-( من الله عن عن النار عن 1848 ( سح )

یعنی اید نہیں ہوسکتا کہ پوری امت ایک ندو بات کو سیجے سیجھے گئے۔ ہر دور میں ایک یا تی ہل ملم ایسے ضرور ہوں کے جو تی وصواب پر قائم رہیں گے۔ بعض اہل عمر کا خطا کرجا نا بلاشر مشکن ہے لیکن میسکن نہیں کہ کئی گمر ہی پر پوری امت مشتق ہوجائے۔ یہاں یہ بات بھی انجی انجی انجی فاریب کہ بعض لوگوں کا بھی اسٹر لوگوں کا بھی کسی چیز پرجمع ہوج نااہیں جائیں۔
بھر اگر بیلوگ عدی ہجی شہوں بلکہ بھن تواس ہوں تو بھر ایسا آئٹ آن بیٹی تو ت بلکہ وقعت بھی کھود بتا ہے۔
بھر بیہ بھی ضروری ہے کہ اجہ بٹ جی شریک ہونے والے ملی بھی بھن ناستب و مدی ہز ہوں بلکہ قرآن
وسنت کی گہری بھیرت رکھنے والے مدی ہوں کیونکہ جھیل سے عاجز ہونے کا قر رکر کے کسی کی تقلیم
کرے والے پرفقیہ وعام کا اطلاق کیے ہوسکت ہے؟ علی وی چی جو انہیا ، سے منقول علم کے وارث
ہوں ، اور نی سلامی آباد نے اپنے بعد قرآن وسنت کا علم چیوڑا ہے نہ کی فرشی قیاں آر کیاں۔ ہیڈا اسام وفتی کہوں ، اور نی سلامی آباد کیاں۔ ہیڈا اسام

#### ۲۔ بہت ہے اجماع کے دعوؤں کی حقیقت بھن گمان ہوتا ہے

الل حدیث اجماع کو مانے تیں کیکن کیوا جماع کا ہم وقوی بغیر دلیل و تحقیق کے من ابوجائے المنظل، حقیقت بیرے کر بہت سے ہوئے مار لکھے والے بعض مسائل بیس اجماع کا وقوی کرویے تیں بیکن جب واقعی تحقیق کی جاتی ہے اور تعقیق کی جاتی ہے ہوئے ہے تو ان مسائل بیس اہل ہم کا اختاب موجود ہوتا ہے۔

ای لیے امام احدر حمد الشافر ماتے ہیں:

" لَمَنْ ذَعَى الإِجْمَاءَ فَهُوَ تُحْدِبِ لَعَنَّ النَّاسَ قَدُ الْحَسَّفُوا" ... جواجمانُ كاوتوى كرے استے جموت بات كبى يُوتكه بهت مكن ہے (اس معامد بيس) وكوں بيس اختلاف بوابو (جس كا استظم تدبو) \_

[مسأئل الدوم الحدرواية المدعودانية في الله 438 ـ 439 [587]

اور یہ بات معلوم ہے کہ ایک جہتر مجی اگر اس اتفاق ہے ایک رہے تو اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ اختاا ف کی صورت میں فیصد تھیں وکثیر کی بنیاد پرنیس بلک قرآن وسنت سے مطابقت کی بنیوا پر کی جاتا ہے۔ انبذا بعض حصر سے کا بعض مختلف فیرسسائل میں اسے موقف کو تا بت کرنے کے لیے محض بھی تا کا وعوی کروینا مکزی کے جالے سے زیاد وحیثیت نیس رکھا۔

## سر الل مديث كزويك قاللين كى كثرت جمت نبيل

بعض حفرات خصوصا عوام اپنے زعم میں اکثریت کواجمال سمجھ کر دوسروں سے اپنی ہاے موانے کی ضد کرنے تگتے تیں جا انکداجہ کے اور اکثریت میں واضح قرق ہے۔ پھر بیدا کثریت با کھریت بھی نہیں ہوتی بلکے محض علاقائی کثریت ہوتی ہے۔

حقیقت میہ ہے کدایک آ دمی اینی من پسند چیز کو ثابت کرنے پرخل جاتا ہے تو وہ ہے جیاد چیز وں کو حق اور گھان کودیکل قرار دینے لگت ہے۔

الله تعالى في أرمايا:

( وَإِنْ تُطِعْ أَكُثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَهِيلِ اللَّهَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا عَظَنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ )

اور گرتم زیبن میں اکثریت کی بات مانے لگ جاؤتو وہ تمہیں اللہ کی راوے بھٹا ویں کے کیونکہ (اکثریت کا حال ہے ہے کہ )ودکھٹی گون پر چینتے تیں اور آیائی آرائیاں کرتے ہیں۔

116: po # 8/2

معلوم ہوا کہ" اکثریت ہمیشریق پر ہوتی ہے" کوئی قر آئی قاعد دنییں ہے بلکے قرآن توخودا ہے لوگوں کی غدمت کرر ہاہے جواس اصول کو اپنائے تیں۔ایسااصوں انسان کی گراہی کا بھٹی سیب بن سکتا ہے کیونکہ کئی اٹل مقل زیادہ ہوئے تیں کمجی کمر بلکہ عوماً اٹل حق کم ہی ہوئے تیں۔

تشیل بن میاض رحدانشفر ماتے ہیں:

" لَا تَسْتَوْحِشْ مُفَارِقَ الْقَدَى إِلِقِنَّةِ أَهْمِيقَ وَلَا مُغَارَّةِ بِكَفَرَةِ الْقَالِيكِينَ" -بدايت كى را بول يرچنے والول كى قلت و كي كراس سے تعبرا مت جانا اور باك ، و ف و لول كى كثرت عدوهوكا شدكها نا-[ توسائه ميدن1 س263]

البذاا كثريت كے چيچے چينے بيل انسان كو بہت بڑا دھو كہ بھى جوسكتا ہے كيونكدا كثريت بلاك جو ئے و لوں كى جوسكتى ہے۔ايك حديث سے بيد بات هزيد واضح جو تى ہے۔

ا کریت غلطی پر ہوسکتی ہے

الله كرسول والتقايم في قرمايا:

" بَدَأَ الإسْلادُ غَرِيكُ وَسَهُودُ كُمَّا بِدَا غَرِيبًا فَطُوقِ لِلْمُرْبَاءِ " لـ

معجمسم: كآب الإيمان 208 |

وفيرواية:

" فَقِينَ عَنْ الْفُرْبَاءُ يَا رَسُولَ اشَّهِ ۚ قَالَ أَنَاشُ صَابِقُوتِ فِي أَنَاسِ لَمُومِ كَثِيمٍ مَنْ يَعْمِيهِمُ أَكْفُرُ مِثَنَّ يُطِيعُهُمُ " \_

(مسدائد) من ما در کی بول 3921 (کی)

اسد مشروع ہوا تو وہ اجنی تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ دو ہارہ اُی طر ن احنی ہو ہائے گا جیسے ابتداء میں تھا،تو جنہوں کے بیے خوشخری ہے۔

ایک رویت میں ہے، آپ سزیرتی ہوے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول ایر فریاء (جنبی) کوں ہوں گے؟ آپ نے قرمایا: یہ کھی نیک لوگ ہول گےجس کے، طراف برے لوگول کی ایک بڑی تعداد ہوگے ۔ ن کی بات کو تفکر ویٹے والے قبول کرنے والول سے بہت زیاد وجوں گے۔

اس حدیث ہے آخری دور کا جا س معلوم ہوتا ہے کہ اس بعد کے دوریش اہل حق کم ہول کے اور ہال باطل کی اکثریت ہوگے۔ اہل حق کی بات مائے والے تھوڑے لوگ ہوں کے ورمخالفت کرنے والے

أريودون

جولوگ اکثریت ی کونتی مانتے میں ان سے سوال ہے کہ کیوانل تن کی قلت تن کو باطل بنادیتی ہے؟ خبیں ، جن حق می رہتا ہے جاہے ، ننے والے تو زے جول یازیدوہ البد ، محض لوگوں کی گفتی کونتی و باطل میں فرق کا پیچانے بنانا حود کواور دیگر لوگوں کو گمراہی میں ڈوشنے کا بھینی ڈرید ہے۔



لو ي*ې غلو*نجي:

## اہل حدیث دہشت گر دی کی تعلیم دیتے ہیں

اسد من وعوت ئے فروغ اور مالی سطح پر قبول اسلام کے سینا ب کورو کئے کے ہے کہیں سیا کی مگر کے گئے تاہم من میں میں کا مگر کے گئے تاہم مشری پرو بیٹینڈ سے کے تحت اسلام پر یہ تہت لگائی جاری ہے کہ اسمام وہشت گروی کو فروغ و ہے والد و بین ہے۔ اپنے اپنے واتی مفاوات کے تحت یہ ظالمان وججر مان کوشش آج ساوی و نیا میں میڈ یا بعض بذی طلق اورسستی سیاست کے ماہروں کی طرف سے کی جاری ہیں۔

مسلّقی تعسب میں ہتا بعض ناد ان مسلمان اس جموعے پر ہیکیٹر ہے ہے فائد وافعاتے ہوئے ہی روش اٹل حدیث کے فعاف افتیار کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ آئی بیا یک بہت ہی تسهان ورکا رگر حربہ ہو گئی اٹل حدیث کو فیاف میں مشاقر آس وسنت کی وقوت کا میا فی ہے ساتھ دیتے گئے آو اسکی دوست کو دوست کا میا فی ہے ساتھ دیتے گئے آو اسکی دوست کو دوست کو دوست کے دوست کو دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو دوست کے دوست کے دوست کو دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو دوست کے دوست کے دوست کو دوست کے دوس

ا۔ الل صدیث کے زویک زین می ضاد بری چیزے

شا سام دہشت گردی مکھ تا ہے شاس کے اصل چرد کارابل حدیث۔ اسمام میں فسادا یک ممنوع

-- 73

القد تعالى ئے قرمایا:

(وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَفِي الْأَرْضِ إِنَ الثَّهَ لَا يُعِبُ الْمُفْسِدِينَ )

اورر مین میں قساد کی جا جت تدر کھا القد قساد پیدا کرنے والوں کو سخت تا بیٹ د کرتا ہے۔

سورة القصص 77

الحديث كرويك نصرف برعما زهن ش فساد كهيا الاراب بلكداس كي جابت ركها وراس كري سبب مبيا كرنانجي يك براقمل ب

٢ - غيرسلمول ي بيمانى اورعدل كاسلوك كرنا جائة

اسلامی تغییرات کی روشن ہیں الل حدیث کے نزو یک لوگ اپنے اپنے اعتبارے اچھے سلوک کے مستحق ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نے ہول۔

الله تحالي في فرماية

﴿ لَا يَنْهَ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُو كُمْ مِن دِيَدٍ كُم أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾

جن او توں ئے تمہارے سی تھوند جنگ کی اور نہ تہمیں ہے تھروں ہے نکال ، اللہ تق لی تہمیں ایسے اولوں کے ساتھ بھائی ورعدل وافعاف کرئے ہے تہیں رو کمالہ بلکہ اللہ تعالی تو عدل وافعاف کرئے واور کو پیند کرتا ہے۔ سورق المحتجد 8]

معلوم ہوا کہ کسی کا محض غیرمسلم ہونا ہے ہتر ( یعنی الفیصے سلوک ) اور قسط ( یعنی نصاف ) ہے محروم نہیں کرنا۔

۳۔ الل عدیث کے زویک ناحی قل حرام ہے

می بھنے کے لیے کہ اسلام میں جاں (خواد دوسلم کی جو یہ غیرسلم کی ) کی اہمیت کیا ہے قر آن کر یم کی ایک آیت کا مطابعہ بی کافی ہے۔

الندعائي ئے فرہایا:

( مِنْ أَجْلِ ذَلِتَ كَتَبْنَا عَلَى يَنِي إِسْرَ ائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ قَسَدٍ فِي الْأَرْضِ فَكَالَّتُنَا قَتَلَ النَّاسَ بَهِيعًا وَمَنْ أَعْيَاهًا فَكَالْتُمَا أَعْيَا النَّاسَ بَهِيعًا ﴾

اورای ہے ہم نے بنی اسم ایک پر بید بات تکوہ کی کہ جوکو فی شخص کسی کو اس طرح قبل کرد ہے کہ مندوہ کسی کی جان سینے پر (قصاص ہو) اور نہ می زمین جی فساد پر (اس کی سز) ہوتو بید بید (شلین جرم) ہے کہ کو یا اس نے پوری انساسیات وقتی کرؤالا۔ اور (اس کے برعم) ووقتی (ہے) جو کسی کی جان ، بی نے تو بیان سے جیسے اُس ہے سردی اُسانیت کی جان ، بی لی۔ سردی مائدہ 32]

قر آن کریم کی اس آیت ہے میہ ہات واضح ہوتی ہے کہ تیک انسان کالش ساری انسانیت کے للّ کے ہر ہر ہے اور ایک انسان کی جان ہجالینا "و یا ساری انسانیت کورندگی دینے کے ہرا ہر ہے۔

٣- الل حديث كنز ديك كافر يرجعي ظلم جائز نبيس

زندگی کی قدرہ قیت کا پیاصوں اتنا ہم ہے کہ کسی کی جان لیما تو دور کسی فیرمسلم کومت نامجی سوام کی نگاہ میں جرم ہے۔ کسی شخص کا مسلمان ہونا اسے پیوٹن نبیس دے دیتا کہ ووکسی فیرمسلم کے ساتھ زیاد تی کرے۔

القد كرسول ما التقايم في فرما يا:

'' تُقُوا دَعُوةُ الْمَطْلُومِ وَإِن ثَانَ كَانَ كَافَرُ الْمِائِمُ لَيْسَ دُو لَمَا حِجَابٌ'۔ مظلوم کی فریاد سے بچتے رہو، چاہے و کافر (اسمام کونہ مائنے والہ) ہی کیول ند ہو، کیونکہ اس کی فریاد ( ورینڈ کے درمیان ) کوئی جی بیش ہوتا۔

(منداح راويعلي الميور) عن اس. منتح يوم 119 [(حس)

ال حديث ہے بيات بالكل واضى ہوجاتى ہے كے تقلم تلم ہے جاہے و آك كے ماتحد بھى كيا جانے۔

ایک فیرستم کے ساتھ بھی زیادتی کرنا ایک مسلمان کوالند کے عذاب کاستحق بنادیتا ہے۔

جوت کی ان آیات واجادید میں مذکور ہیں اٹل صدیت ای کے قائل دوا کی ہیں۔ یہاں ہے ہات مخوظ رہے کہ ہردین واجادی ہیں۔ یہاں ہے ہات مخوظ رہے کہ ہردین واجام کے داخل والوں میں اور جرمسلک و خرب کے چیرہ دک میں ہے افر وہی ہی جوتے ہیں جوت ہی جوت کی میں کوفر ب کرتے ہیں ۔ لبذا کسی ایک می طبقہ کو ہائی ہیں بدائن کا ذمہ دوار قرار دیا عدر واضاف کا قال ہے۔ پارٹس فیر ذمہ دار فحض کی کی حرکت پر پوری جی عت کو بجرم تھیں ناایس ہی ہے جہ دو فود ہے جیسے کی ایک شخص کی فعطی پراسکے پورے گھر والوں کو بچرا بنا کرائیس پی کی دے وہ خود اس کی حرکت پر توری کی دے وہ خود اس کی حرکت پر ایک جو صدار کی کر کوری کے دیا دی ہے وہ فود اس کی حرکت کی حرکت کی ہی کی دے وہ خود اس کی حرکت کے جیسے کی ایک دید و صدار کی کر سے جی بی کی دیں تا ہے وہ فود اس کی حرکت کی دید و صدار کی کر کوری کی تا ہے ہیں تا کر انہیں ہی کی دید و صدار کی کر کے دید و حدال کی کر کوری کی تا ہے ہیں ہی کیوں نہ ساتھ ہوں۔

اور بظلم وناا عَماني اورتبهت راشي كريدرين عكل ب، أي كريم ماية ينه في ارش وفرمايا:

"إِنَّ أَعْشَدَ فَصَ عِلْدَاهُ فِيزِيَةً فَرَجُلُ هَاجِي رَجُلاً فَهُجَا القَبِينَةُ بِأَسْرِهَا". اس، جائلتن رب سرش، والكي و 1569 كي)

یقینا اللہ کے یہاں سب سے بڑا تھونا اور بہتان باز وہ فخص ہے جو کسی کے ساتھ ڈبڑو کوئی کرے تو پورے قبیلے ہی کی ڈبچوکردے۔



دسوس شدوجی:

## اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتو ہے لگاتے ہیں

سن کو کافر قرار دیے اس پر کفر کا حق کی لگائے کو تھٹیر کہتے تیں۔ تھٹیر ایک بہت ہی تازک اور زمدوار نہ قدام ہے۔ بعض حالات جس بہ کا مضروری ہوج تا ہے بیکن بیا اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس میں والی رجش بیال پرولی اور جہاست کی بنیا و پرانی ہوا فیصد خود تھٹیر کرنے والے کو اللہ کے ہاں مجرم بنا و بتا ہے۔

ا۔ الل صدیث کے زویک بالحقیق کی پر کفر کافتوی لگاناحرام ہے

الشرك رسول مالين في المراجة

" أَيُّهَا رُجُنٍ قُلَ لِأَحِيهِ إِن كَافِرُ فَقُدِبًا ؛ بِهَا نَحْدُهُمًا "- (١٦٠

جو فحض بھی اپنے (مسلمان) بول کا آ اے کا فرا کہتا ہے بیات دونوں میں سے ایک پریشرور ہوئی ہے۔

ر مى بارى: آل بالاب 8104 كى مسلم البايان 91

ميم مسلم کې رويت ميں بيانف ظ جي: ت

" إِنْ كَانَ كُمَا قَالَ وَإِلَّا رَّجَعَتُ عَلَيْهِ " ــ

 <sup>(</sup>١١) واضل بهواء الشروم (هـ) ومنة الحبيث "فقد باء به خلف" اي تشرفه ورجه به
 (النهاية في غريب المديث والأشر 159/1]

اگروہ شخص واقعی دیدا ہوتو تھیک ورٹ یہ بات بولنے والے ی پرلوٹ آئی ہے۔

[ محمسم بالإيمان 92]

اورائن حبان کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

"إن كان كافِرًا وَإِلَّا كُفْرَ بِنَكْمِيْرِهِ".

اكروه واقعى كافر بوتو نهيك ورنه بيربوت والاال يخفيرت خود كفر كالمرتكب بوجا تامي

( کی رودان) کی ترب 2775 ( کی بیر از

معلوم ہوا کہا گرفیصلہ حقیقت پر بنی موتو تنفیر کر ہے وہ اور یکی ذید داری ہے سکدوش ہوج تا ہے بیکن اگر میں مدائے برنکس ہوتو اس کا دوسروں کو کا فرقر اردینا خود اینے کفر کا سبب بن جاتا ہے۔

بعض اوقات ایک انسان جہات کی بنا پر کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر بینیشتا ہے جو اگر چہ کفریو شرک ہوتا ہے بیکن بھش ایسی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دو کفر وشرک کو پنے لئے ھال کرتے ہوئے نہیں کرتا بلکہ اُسے تو اس عمل کے کفریو شمک ہوئے کا سے سے علم بی نہیں ہوتا۔ ایسی ھاست میں علم والے فیض کی فرمدواری اسکی تکفیر نہیں بلکہ تعلیم ہوئی ہے۔ اسکی مزید وضاحت خوہ نبی کریم سائیڈ ایسے ایک واقعہ سے ہوئی ہے۔

٧- فعل يرتهم لكا نا اور فاعل يرتهم لكا نا دونون الك الك چيزين إي:
ابدوا تداليش فرمات إن:

"خَرَجَنَا مُمَّ رَسُولِ شَهِ إِنَّى خَنَيُ وَنَحَٰ حَدِيقُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَكَالُو أَسْنَهُوا يَوَمُّ الْفَتْحِ وَلَا فَعَلَى لِكُفْرٍ وَكَالُو أَسْنَهُوا يَوَمُّ الْفَتْحِ وَلَى فَلَا اللَّهُ الْفَتْحِ وَلَى فَلَا اللَّهُ الْفَتْحُ لِلْكَاذَاتَ أَنُوالِمُلْكَتَ لَهُمُ ذَاتُ الْفَتْحِ وَلَمَا وَكَانَ اللَّهُ الْفَتْحُ لِللَّهُ اللَّهُ الْفَتْوَاتِ بِهَا أَسْبِحَتُهُمُ يدعوها أَنُوالِمُلُ وَكَانَ يَمْكُفُونَ مِنْ لَمُ اللَّهُ أَكْبَرُا وقدتم وَ لَبْنِي نَفْسِي بِيَدِهِ كُمَا لَاللَّهُ أَكْبَرُا وقدتم وَ لَبْنِي نَفْسِي بِيَدِهِ كُمَا لَاكَ أَنُوالِمُلْ قَلْمُ اللَّهُ الْمُنْوَالِمُلْ فَلَكَا ذَيْتَ لِللَّهِي قالَ اللَّهُ أَكْبَرُا وقدتم وَ لَبْنِي نَفْسِي بِيَدِهِ كُمَا

قَالَتْ بِنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {الْجَعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لَتُوكُنُنَّ سَنَ مَنْ كَانِ قَبْلَكُمْ ''۔

رسول الله كساته والم تنين كي طرف فظاور بهارا أخركا في انداجي قريب بي اقعا - (راوى كيته بيل كر) يده خوات في كمد كون مسلمان بوت شخر مات بيل: الم ايك بيزك پاس ك فررت و الم من كها: الله كرسول ، المارے ليه بي ايك ايماني فات افواط بناد يجي جيسا الن (مشركين) كي ليه فات افواط بناد يجي جيسا الن (مشركين) كي ليه فات افواط بناد يجي جيسا الن (مشركين) كي ليه فات افواط كنام سي پارت تي فله پائے كي ليه في الله بيائي من الله بيائي من الماكات و فرق الله في الله المواف وه جمع بوجايا كرت اور (جنگ بيل فله بيائي كية بيل: ) الله بي الله الله بي الله بي الله بيات الله الكرائي بيل في الله بيان بيان الله بيان الله بيان بيان الله بيان الله بيان الله بيان بيل بيان الله بيان الله بيان بيل بيان الله بيان الله بيان الله بيان الله بيان بيل بيان الله بيان بيل بيل في بيل كذر بي بيل كذر بي بيان الله بيل كذر بي بيل كذر بيل بيل كذر بي بيل كذر بي بيل كذر بيل بيل كذر بيل بيل كذر بي بيل كذر بيل بيل كذر بيل بيل كذر بيل بيل كذر بيل بيل كذر بي بيل كذر بي بيل كذر بيل بيل بيل كذر بيل

(منداحه بنن الترفدي وابن اني عاصم في" النة" والفقال [ قابل الجدر قم 76] ( سيح)

اس واقعہ میں فورطلب چیز ہے ہے کہ اللہ کے نبی سائٹیٹیٹے نے اکنے ذات انواط کے مطالبہ کو بنی
اسرائیل کے معبودان باطل کے مطالبہ ہی کے مثل قرار دیالیکن چونکہ یہ حضرات ابھی نئے نئے اسلام
لائے مصاور بہت کی ہا تیں نبیں جائے تھے اس لیے آپ نے انبیں کا فرنبیں قرار دیا بلکدا کے عمل پر
انبیں تعبیہ کرکے واضح کیا کہ ان کاعمل کتنا سنگین ہے۔ لبندا عدم واقفیت کی بنیاد پر کفر کا جملہ کہدو ہے
والے کو کا فرقر اردیے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا جا ہے۔

### ۳۔ اہل صدیث کے نزدیک مجرم وہ ہے جو حق واضح ہوجائے کے باوجود حق کا انکار کرے

بعض اوقات جھیل یافہم کی فلطی کے نتیجہ میں کسی صاحب علم ہے بھی کوئی ایسا قول یاعمل سرز و ہوجا تا ہے جس پر کفر کا فقم لا یا جائے کیکن خودا سرخص پر میکھ نہیں لگا یا جا تا بلکدا سے خطا کار قرار دیا جا تا ہے۔ این جمید حمداللہ فرماتے ہیں:

" وَأَمَّا " التَّكْفِيرُ ": فَالضَّوَابُ أَنَّهُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَتَّدٍ مِّلْ الْحَقَّ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ لَمُ يُكُفِّرُ بِلَ يُغْفَرُ لَهُ خَطَوْهُ. وَمَنْ تَبَيِّنَ لَهُ مَا جَاء بِدِ الرَّسُولُ فَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ فَيُرْسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ

في طلب بن بن والتي و الكلّمة بِلَا عَلَيم: فَهُوَ عَاضِ مُدَّذِب " له الجنوع الفتادي في 12 م 180]

جهال تك تلفيركا معامله هي تواس مي سحح بات يجي هي كدامت محربيش سي كي في طلب بن اجتهاد كياليكن اس مي خطا كر هيا تو أس كي تحفير نيس كي جائة كي بلكد (الله كي بال بهي ) أسكي خطا معاف كردي جائة كي بلكد (الله كي بال بهي ) أسكي خطا معاف كردي جائة كي بات واضح جو جائة اوروه بدايت معاف كردي جائة جو جائة اوروه بدايت كي واشح جو جائة كي رسول كي الآبي جو في بات واضح جو جائة اوروه بدايت كي واشح جو جائة كي رسول كي مخالفت كرئة اورايمان والول كي راست كي بجائة كسي اورراه يرجل خواجش كي بيروي كري اور اوراه يرجل خواجن مي كواجي كي كي كيد كي بيروي كري اور اوراه يرجل خواجن مي كواجي كي كي كيد كيد جائة كواجي القران كنا بكار بي كواجي كواجي كي كي كيد كيد جائة كواجي التي والي المناس كان كيا بكار بي كافر نيس كونان كنا بكار بي كافرنيس ) م

معلوم ہوا کہ بق واضح ہوجائے کے بعداس کا انگار کردینا آ دی کو کا فرینا دیتا ہے۔ ایسے شخص کا کفر واضح ہوجائے کے بعد بھی بخصوصاً جبکہ وہ اپنے ان گفریدا فکار کو امت مسلمہ میں عام کر دہا ہو، اسے مسلمان قرار دینا دیتی فیرت کے ضعف اور امت مسلمہ سے فیرخواہی میں کوتا ہی کا متیجہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی کا معاملہ اس بات کو سجھنے کے لیے ایک واضح مثال ہے۔

لبذاب بات ذہن تشین رہے کہ ایک آ دی تک ولائل کے ندیجینے کی وجہ سے حق مخفی رہ جائے یا پھر

دلیلوں کو تھے بیل فلطی کرجانے کی وجہ ہے اس کا فیصلہ کتاب وسنت سے فکرائے تو اسکے سامنے حق واضح کرنے کے بجائے اس پر کفر کے فتوے لگانا قیر خواجی کے قتاصے اور داعیانہ صفت بصیرت اور دھت وشفقت کے خلاف ہے۔

تکفیر کے سلسلہ جس اہل حدیث کا بھی تنج ہے۔ لیکن چونکہ بہت سے اوگ ان باتوں کے بیجھنے کے لیے اہل صدیث علاء یا اس موضوع پر موجود کتا ہوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اس لیے وہ غلط نبی جس ہتلا ہوجائے ہیں۔ چنا نچ بعض اعمال کے بارے میں بعض اوگ جب اہل حدیث سے سنتے ہیں کہ ایسا اور ایسا کرنا کفریا شرک ہے تو فوراً سجھ بینے ہیں کہ اہل حدیث ان اعمال کے مرحکب ہر شخص کو کا فرقر ار و سے جی صالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کے زویک اعلی جس جنتا شخص کا محالمہ جانے ہو جھتے جی کہ انگار کرنے والے سے مختلف ہے۔

#### آخسری بات

جھنیق اور عدل وانساف علم وکر دار کے استہار سے اعلیٰ ترین اوساف ہیں۔ وہ لوگ جو کسی مجلی جماعت یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر تعصب سے او پر اٹھ کر خالص علمی انداز ہیں منج الل حدیث کو بھا عت یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر تعصب سے او پر اٹھ کر خالص علمی انداز ہیں منج الل حدیث کو سے کھنے کی کوشش کریں تو ان پر بالکل واضح ہوجائے گا کہ بیٹے کتاب وسنت کے دلائل پر جنی ہے۔ لیکن اگر کو کی ضف آئے تھیں بند کر لے اور کا نول میں انگلیاں شونس لے اور پھر فیصلہ کرنے ہینے جائے تو ایسے مختص سے حق اور افساف کی کیا تو قع کی جا سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ تعین علم اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا قرمائے اور ہمارے علم میں بصیرت اورا بمان وعمل میں استفقامت عطافر مائے اور جمیں صراط منتقع پر موت تک قائم رکھے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهُ فِي وَلَكُورُ 18 / الست2013 10 رشوال 1434 هـ 



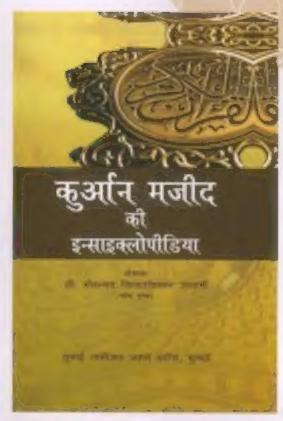







## SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chunawala Compound, Opp. BEST Bus Depot. L.B.S. Marg. Kur a (W)., Mumbai - 70. Fel : 2652 0077 Fax: 2652 0066 email: anlehadeesmumbai@hotmail.com